

Presented by www ziaraat com

## يه كتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں.



منجانب.

سبيلِ سكينه

يونك نمبر ٨ لطيف آباد حيدر آباد پاكستان

www.ziaraat.com



۷۸۲ ۱۱-۱۲ پاصاحبالة مال ادركق \*



Bring & Kin

نذرعباس خصوصی تعاون: رضوان رضوی اسملا می گتب (اردو) DVD ویجیٹل اسلامی لائبریری ۔

SABIL-E-SAKINA Unit#8, Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan. www.sabeelesakina.page.tl sabeelesakina@gmail.com

Presented by www.ziaraat.com

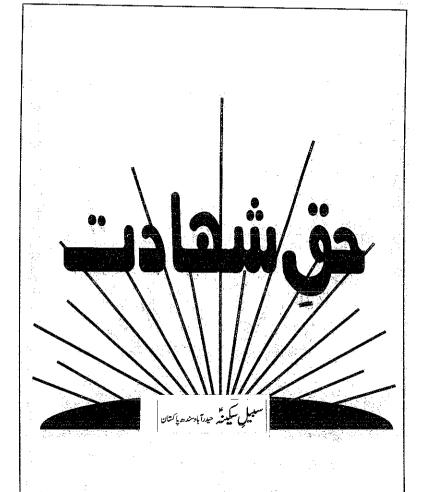

مصنف مسرر: سيد دلدار على خان

بمله حقوق برحق ناخر محفوظ صين همری اجازت ہے ، کریریم کب بیاد برکا کچھ مقدموکمٹین بھا کے سکتے ہیں ، اور اِسکا اُچر وقواب جرر دالدستی کرموس مصاکا کل مرتی ، شوہرڈا کٹر میٹ ولدا رقی خان مرقع کیلئے بار یہ فرما ٹیس نے حقاوہ عالم أنني ارول كو أغل في ين مَنت الفردوسيس جلَّد عن فرمات - آيين يا رَبِّ الألمين في الإلمام ررستيد دلدارعلي خان روي - يتم تخرم الحرام سريوم الجريطاق سن يرع استاد برنر فرنستيرميل رضاء ناظم با دين كمرثل ايراكاي مسترعا بخنين دمنوي نسآب صدبير إمام باركاة و ورود فروالم تصديق محت متن آيات كتاب حوف شهادك" مين في مناب وي شهاوت مين آيات قرآن عظيم كونيك نيت وايا نداري حرف بحرف بخرصا ، اور بورس غور وفيكر سن لكمعا ، مين تصديق كرتا بهون كمه ان آیات کے مئتن میں کوئی کمی وہیشی اور کت بت میں کو دانستہ یا۔ نادانستغلطى نبيس سعدد انشاء الله تعالى ستيدعا بتشكين وثوى دنساب وكالتعكيفي پتر؛ مکان <u>دبی - B</u> روئیدا دنگرمقابل جا مع مسجد بلاک <u>، ه</u> ناظم آبا در کراچی <del>گ</del> غَفْرًالْلِرْتَاكُ لَهُ وَلَوَ إِلَدْ يَهَا وَلِلَّوْمِنِينَ وَالْمُومِنَات

يُوْمُ يُنقِبُومُ الْحِسَابِ.



ک رقحم انتیس کوستا دن تر بحواری کی جمع میری جارسال کی پی بلقیر فاظر مجھ بے حال چیوٹرگئ - بارہ تاریخ مولا کے سوکم کی مجلس کیسلئے اپنے غربیب خانر پر صحب مراتم بچھائی، تاکہ سنت نزادی کونین کے سنسم والمم کے مار ہے میرے غم کی کوئی اہمیت ندائے ہے ۔ دل کوسہا دا ملا ۔

بہالی مجلس سے عزیزافتخار مروم نے بڑھی دوسری مجلس سے خطاب آل دون می مجلس سے خطاب آل دون می اسے موجوم نے کیا۔ پھما اسے میڈ بٹرا تورف مخفا اوراب

ج ہے۔

بهم کنی سال تک همسایر مخترم بزدگ مولانامحد مصطفی صاحب جهر نے خطاب فرمایا، جنکا مقام علم عمل، زهدوتقوئی بین میقدر مبندسید وہ دوزدوں کی طرح سب برعیال سیدے۔

افئوں آئی محت گمزور گرئی، اس مجلس کی خطابت کے لئے قدرت نے محست میں شادآتے ہوی صاحب کا انتخاب کیا ، بجا طور پرشادآل صاحب کا جذر پھیدت و و دت ، اور آئی بھیرت و کھ کام میں حسب مراتب حسب حال الفاظ کا چناؤ، اسکا حقدار سے کہ بارگاؤ اما مست ، تودا آگا انتخاب کیسے ،

غریب فانہ پرنبراگول سے انکی خطابت ہما اسے لئے باعث مشرف اور باعث شکر ہے ۔ جب شاداں صاحب زمیر مِنبر ہونے والے متھے ڈاکٹرصاحب

ستید دلدارعی فان مروم) نے مجھ سے کہا کہ ایک جیوٹی سی مجلس لکھ کرمیں اَبرائیلہ كويبيش خواني كيلئ ديدول اكرييه شادى كي بعظريلوا ورفانداني ومدوارول كى وجسس برسطن كاسسلسلى في موكيكاتها، لكهنا توكيا ، نود واكرمات کی ادبی صلاحیت انگی شخیص کی هم پلرتھی ، پیرنجی اصرار تھا کہ میں تکھوں۔ یوں بیلی مجلس (اما مستمنصوص من الله الكولى كئي . يدبيث بنوافي هائے متجفك الرك أبراد متران المقد سال كحسن اورايك موجا رمخارك عالم میں پڑھی کئ سالوں کی بیٹ ن خوانی کے بعد اُنہیں احساس ہواتحریر کے اور فوں کے ساتھ لمنکے سن اور قد کا بھی اضافہ ہوا ہے۔ اب وہ مکول سے آ گے بْره يَظِين، تولين والدسه اجازت لي، اور المين يجوست بما يُ سَيرا قتدار على كوبيت منواني كى تاكب كى، نوش متى سە اقتدارسد، نېزى تخرىير كے ماتھ بيش تواني كے مشرف سے فيفنياب ہوتے ليہے۔ افوس بيہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکا، ہم ہے آ سرا موسکتے۔ ڈاکٹرماس سیس يهور سكي و دُاكر صاحب كيليكيا لكعول ؟ وهُ قرآن ثاني منه اكب لاغرك شاگرد تھے، كونسالم ايساست جومولائے كائنات مفرت أم المومنين على ابن ابيطالب عليالت لام ني البلاغ كوعطانهين فرمايا و ڈاکٹرصاحب اسی نیج البلاعت کے شاگردیتھے. وہ اپنی *اوج ا*نع على كودنيا وى مصروفيات كے باوبود حتى الامكان اسى صدايت كے زير سايد دسكفنه كي معن كوسته سبع - ان عجائس مي جهال جهال معاثمينس كاكزر سے وہ انی ہی فرکر کا نتیج سے بحب بھی اواز کے ساتھ میں نے تلاوت کی مجهد دوك بيت ادركتي بيل اس آيت پرغورگرو، وه آيت كوسائنيس كي دۇشنى مىن بلكەبچەل كېناچا جىنے مىائىينى كوقرآن كى تجلى مىں دىيكىقە - اور

. تابت *گریستے کیو دہ موبرس* قبل جوقراً ن تحیم نے کہدیا ابھی زما نداس تعدسے ایک اپنچ آگے نہیں ٹرو*ھ*ا ہے۔ جیسے د قسم ہے ستاروں کی اورانکے منازل کی بوتم سمجھوتو، یہ بهبت بری شم سے سورہ واقعہ۔ یاتم زمین کی تکدسے نہیں نکل سکتے ىجى تك اس بىرغلىيەنە ياڭوىسورة الريكن بە معصر المينس قرآن كي رونني ميس مجهاتي اور كتية "ديمي هو ريمي كو" تحيروه تين فرئوي قيامت كى شب! جب لب بررد مُعالَحتى: کا اُللّه میری موت کومیر ہے لئے اُسان کرنے ہے م دُعای قولیت اليس كريند كمحول مين بم كيوكبي نديسير ميرسب بجي كبول كئ هجھ كجي كبي ياد ندر ما ، ميار حافظة منهم موكليا ، ميري قوت منهم موكن ، مركواند هيرا ورمي إ ميرك بي غيم لهوى طرح جمتا محيا زند كي تقي مكر ترتيب نهير تقي . اور اس لیے آخری مجلس کے بعداب تک کچھ لکھ ممکی کئی سال گذر کیے میری فکر میری تحریر بیش ثوانی کے شدون سے محرفی ہی رہی بجرفرو وہ وقت بھی آیا جب بخیوں کی لازمی ضرورت میری بیداری کا سبب بنتی کئی۔ فداوندعالم كا بزار مبزار مثكر فرائض بحكن ونوبي ادا بو كلئے ـ ديروكئ بچوں اور مصائبول کے احرار برساری مجانس کو یکج کھیا، یا د گار کے طور بر اشاعت كافيال آيا كحتابت ميرعابرسين صاصب نے كامختم عابر ما كالصرادسط كرصيب روايت اس فجهوعه كانعب ارف بجى بونا جاسيئه مين تعارف كميا لكهواؤل اوراكر لكهول توكميا الكهول جهال جها مجلس برَيا بوتى سِعُ اورانشا كَالله عَالَ قيامت بموتى ربينكى، برتحرير مرتقريبه كاتعارون تتع دامام عاليمقام سيئ ابن عي جني كاست برين بَهُنَا أَمَا كَالُوامِي قُورْمِرِّت نْ دى سِيحَسَمِ عِنْ كَالْمِامِي وَالْمُعِينَ الْحُسَانِي تُمَيِنَ مِح سے بے اور مُنْ سَعَينَ سع بول اس قول رسالت كے با وجود زمانہ جلی عظمت مح اور مُن سَعَی مُن سع بول اس تحد کو تاہ دامن جلی عظمت میں ہے ہور اسان عور مول کے معلی من عظام ہے ۔ مُر جو بجہ معلی معلام ہے ۔ مُر وجہ بحد ماس محد من اللہ میں محد اللہ معلام ہے ۔ مُر مُن اللہ مان عور من اللہ میں محد من الوال می کوشش میں روزہ منسازی با بندی ، اگر کر مُن ابر با نہوتی تو ، است کی کوششش میں روزہ منسازی با بندی ، اگر کر مُن ابر با نہوتی تو ، است کی منہوتا ہے ۔

معلس نام بيت بنائي فربانيولك. وه امام وقت. وتُسَبَّنُ ابن عليًّ بينك استقبال كويها أبن عليًّ بينك استقبال كويها انبياء كئه مفا دكعب تعمير الا المقتبال كويها انبياء كئه مفا دكعب تعمير المعالي المحادي المقتبال المحمد الم

وُفَلْ بِينَمَا بِنَ جُرِّعُ عَظْهِمَ۔
اگر کر الا ہر با نہ ہوتی سُین ابن علی اور کُٹے دُفقاً زیر خبر دین کھالی کھو سے شہا درے ہی نہ دیے ہوئی کا اسلام کہاں ہوتا، شراجت کسکی بناہ ہی ہوتی، زما ذکرت ابھی ہے۔ اوم ہوہ ہی ایک دا ہے۔ بی و عاہد کرتی کی داہ برجانے والے ہی جب بی و اور ہی ہولئے والے واقعی کتی گوا ور ہی ہرست ہوں ۔ اعلان تی بغیر کی کچھ جم ہم ہمیں ۔ علی ہو گھی نہیں کیا ہے کہ ہم ہمیں کا دکر نہیں کیا ہے کہ ہم ہمیں کا کم کی ہو گھی اسکھا یا جنگی فکر نے میری فکر کے ہم ہم کی ہرور کی کی بیانی فکر نے میری فکر کی سیائی نے جھے سیانی کی طاقت بہتی ہو جہ ہم کی ہرور دائشین سے دو معظیم ہمسی عہدے ہو معظیم ہمسی عہدے ہو دور یا دیشین سے دو معظیم ہمسی عہدے ہو معظیم ہمسی

جنی تغربیت علام جمیل مظیری مرقوم نے ان الفاظ اور اس فکر کی گئے ا کی سے: دہما ہے شفیق ماموں)

تا باب فُلد گريد پنظر ليك ما تذهي - آگرن بريدكي گه پرنزلت شناس

میرے والد کا آبائی وطن صوبہ بہار (بندوستان) کی ایک بنتی علیٰ گربائی ہے بوساوات کی بتی ہے بجاں با ہر سے بھی ذاکر نہیں بلائے گئے، ذاکری ہوتی اور بٹری شان وشوکت کیساتھ ہوتی، مرافی انیس ، انیس کے رنگ و ڈھنگ سے پٹر ھنے کی کوشش ہوتی مرافی انیس ، انیس کے رنگ و ڈھنگ سے پٹر ھنے کی کوشش ہوتے ہے میں ریاصنت شدوع ہوجاتی، چھو تے چھو سے میں مرتب ہے کہ اور سے بہائے کہ اور سے بہائے کہ اور سے بہائی یا دکرتے ، کھی بٹر سے ہے سال م انیس و د بیر تعجیفے اور سے مالی یا دکرتے ، بڑے سے ایک میں کر بلاسے جاتی ، ماتم کی آوانسے کی شن کر سے بہائی باتی ، ماتم کی آوانسے دل سینوں میں اور شنے لگتے۔

بارگاہ امامت میں میری دعا ہے، میرے بچیں کی پیش خواتی کیلئے" بڑھی ہموئی گلس بڑھی جائے۔ یہ کوئی ا دبی شہر پارہ ہیں کوئی تاریخی سلسلہ ہمیں ہسی ہی کہ کہا تھ ناحی کا تذکرہ نہیں ۔ بسی کر کہا ہی کر کہا ہی کر کہا ہی کر کہا





فِسعِ اللهِ الزَّمِن الرَّحِيم اللهُ الحَكُ للهِ رَبِ العلَّمِين وَالصَّلَاة وَالسَّلَامُ عَلَى المَّسَكِد النَّذِيد الرَّفِين وَالصَّلَاة وَالسَّلَامُ عَلَى المَّفَظ فَا وَالسَّلَامُ عَلَى المَّفَظ فَا وَالسَّلَامُ عَلَى المَّعْصُومِ فِي وَاللَّالَة اللَّهِ الْمَلْمُ اللَّهُ اللَّ

برَورَدُكَارَعَالُم نَصُورُهُ الدِه سِي بِدايت كى اِنَّ هٰذِهِ تذكرةً الْمُنُ مُنَّ اللهِ عَذَكرةً الْمُنُ اللهُ مُنَا اللهُ اللهُ

ية قرآن سراسليمت مع جوياب أيسيروروكارى داهد.

" قرآن کی اس کواریت کے با وجود، قریا دسیداسلام کی سلانوں سے بینکے مختلف جنگوں نے بائے ، جنگی خود بندی نے بائے ہوئی خود بندی نے اپنی قیادت کیکے اپنی رہنا ورخ بت اور کہ نے مفاد کو قرآن نجید کے خلاف اس ہمیت دی جنگی کو تا ہ منگاہی نے اسلام کو اپنے اپنے زا ویڈ نگاہ سے دیکھا اور جمیشدایک دو سرے سے دست و گریباں ہے ہے ۔ اس صورت حال سے فائدہ انھانے ولسلے اپنی مقریب ارت کو فرصاتے ہی ہے ۔ اس میں دیکھا کے دو سے دیکھا اور جمیشدایک دو سے دیکھا تھا ہے ولسلے اپنی مقریب ارت کو فرصاتے ہی ہے ۔ اس میں مقریب ارت کو فرصاتے ہی ہے ۔ ا

اسلام اوراسے مکم طبی پر بوآج اعتراض پولید ہیں، اور ذات رست پر جبطرح جبارت کانبوت پہنے نظرہے ۔ اسسلام کہتاہے بالیقین یہ و جهاد بالقلم کاسعے، جہا د بالعلم کاسعے۔

می فرنے میں بیٹے ہوئے سلمان اسکا جواب کیا دسے سکتے ہیں علمی اضحالال نے سلے اپنی علمی اضحالال نے سلے اپنی اضحالال کا باعث وہ دکر سیے جس پڑسلمانوں نے دستک ہی نہ دی ، اور اس دکر سیے جوجی صکرا بلند ہوئی اس کو نہ تو دکستانے کسے نے دیا یہ میکن اس کو نہ تو دکھا ہیں اپنی کی تھیں میکن اس کا میں درسکا ہیں اپنی تھیں میکن اس کے درسکا ہیں اپنی تھیں

مىلانوں كواراستەكرتى ہيں اور وہ فی زمانہ صاحب علام دانش <u>كے جاتي</u>ں سأنيس نيكها ابتداء عالم معوال كقالجه خلقت كخليق بهوتي ليكين آج سي پوده موبرس پہلے سورة وخان کا مقسم الى كے وارث نے إینے خطب میں جن، نفظون ين كانسنات كينيق كامشا مرة كياسيد اتني برصى بوئي تحقيق سائنس كي تملّ اسماد در سے ایک قدم مسے نریادہ ہدی تقیق اور مشاہدہ کا فرق کے بيشِ نظره. اوريه فرق قول رسالهات نيان د وجلون مين واضح كرد يله. عُلَىٰ قَ كِيدا تَقْبِعِ مِقْ عُلَى كِيدا تَقْدِعِ لِن يه كائنات تقسب، اورتى على كيبا تقيم على بق كيسا تقيم اگرسلمان اس دیم سے وابستہ بہتے توعم کے سامے ابرار و دورکو اپنی انگثت شمادت سے واکرتے۔ سی مجلس عزاً میں سائنس کا ایک عولی ندر در الم سعے . سأننى كبتى عِمِيْرُوفنانهين ليكن قرآن نه كها ، تُحَدُّ مُكُنْ عُكُمْ اللهِ فَانِ وَيُعْبَعِي وَخِيرُ رَبِيكَ وُولِكِلًا لِ وَالْحِكُولِ وَالْحِكُولِ وَالْحِكُولِ وَالْحِكُولِ بر ضے فنامومائی موائے الند کے جربے ۔ فكن يورب يح مفكر في كما و قرآن ميشركي حيات ابدي سيرا كاديس مائنس في تابت كياكه مرشرك ايكائي آيم به، اوربراهم كانفس أمكام زام اورمركنسكا وجودامكى سيات برواؤن اورسيرون كى مرون منتسب سأتنيس نے برمول کی شقت کے بعداز میر نواپنچ قیق کا جائزہ لیا اور حتى فيصله كرويا بروأون كوفنانهسيس عا

برور دكارعالم نے قرآن كو دليل و تبرهان كيساتھ قلب فحكہ مصطفّا بر نازل كيسية كائنات كازرة ذره لينع فالق كفورسيروشن سع. اوکیم خدا اینی راه صیات سے گذر ریاسید . کا کنات کاکوئی علم قرآن کی حکد سے یا مزہس مشیت واقف مے کیلم کو آنی وسٹ می ایک زمانہ آئے گا بهب جالت بصورت علم قرآن کے مقابل احاثی ۔ اس لیے خات کا کتا نے ڪُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَان يرسي اَتَّفَانبي كيا۔ ارشاد بوا، ڪُلِّ نفس ذائقت المويت سأننس كتقيق اورأمكا فيصامي ركوفنانهس مُتَدَانَ لورِهُ الْيُ كُلِ كَا فيصِله كُلِّ نَفِسِ ذِامُقَدَ الْمُوْتِي رَّوَان شاكى ہے اہل الملام سے ،جس نے قرآن كے تكربر كوبس سمجھا ،جس نے تفس محمقہوم کونیجھا! یہ قرآن کا مراج نہیں کرائے دن محفاظمیے كورهات وموت كطلوع وغروبكو، ديكف وليانان كواكامي في كُتُكُ نَفْسِ ذَائمَقت المُونِ . يه قرآن كا تَدُبُرُ بِين كُفِلى قيقت كوام ار ورموْرْبِنا کے قرآن کالقب دیدیے یؤ

سأنيس فَهاميٹروف نهيرعقل انساني برار دليليس اوروان کي برار دليليس اوروان کي ايک آيت ڪڙنفس ذائقت اکويک ۔

قرآن کا یوفیدا و در میرزنده ره جائے، تا ابد زنده ره جائے ؟ کس نے سوچاکس نے سائنسس برایسان نہیں لایا ؟ سائیں کے مفکروں کا خیال ہے گئر مصطفے کی فصاحت وبلاءت ذہن انسانی کی اعلی مثال سہی لیکن یہ قرآن توریت زبورا ورانجیل کاعکس ہے لیکن بیآسانی کت بہنیں ہے۔

ما فرین عجلس! منفکرومی مقام کے بوں وہ میجول جاتے ہیں کہ

وه صاحب هم برنسکن خداخالی فهم وا دراک مع فهم وا دراک کی ابنی منفرد راه مه عقل علمی رفت رخم خدای قابع بد ور ذبهن ان فی اسکی گذرگاه بع رقرآن کا برفیصله شی فیصله بعد و درسائنس پنسر فیصل میں رد و بدل کیلئے قدرت کے سامنے جبور سع ۔

فی زمانه درسگا بون میں النیکٹر دمیکنٹک فورس حاصل مطالعہیں زفتار وقت کے مطابق سائنٹ رانوں نے ان طاقتوں کو اپنی لیبار میٹر نرمیں جے کیا، طاقت کی نرمی اورگرمی کو بر کھا، بھیرانھیں آپس میں ملاکویت انگیر وجو دمیر محصالدیا ، ان دکھی طاقت برا تمرونا مخلوقات کی برتری منشاہ مشتنت مر،

بالآخرهی اس منزل براگی که خفل نفس وانفت الموس کی است کے سائر گوری کے ۔
ایت کے سامنے سائیس کے حتی فیصلا پنی ہی تقیق سے مُرگوں ہوگئے ۔
فاہت ہوگیا کہ ما دہ کی حیات ابدی کا یقین قرآن مجید سے ناواقفت کے سوالجہ نہیں ،گوکہ ما دہ کی بروٹون کی مدت سیات ایک براکتیا ہی زور گا کھر پڑھیں بہت طویل ہے ۔ لیکن اس کو کھی فن الازم ہے و قرآن نے نفس کو کئی مقام برقم کیا ہے ، اور ہرمقام برنفس کا خاص مفہوم ہے دیکن دیت کا بحث نفس سے واسط ہے ، اس کے سئے قرآن نے کہ بدیا فقی الفت آ

رنما ندواقف مع کدعبدالسلام اوراکیم عفرتحققین کی تحقیق نے تابت کردیا کر بروٹون بھی کل کے باروال سمجھ سے محقیق قین کی تحقیق نے تابت کردیا کہ بروٹون بھی کے باروال سمجھ سے محتی آن سے دیکھ کرما نسائی تا ہے۔ وعلم ہمیشہ مزلِ تشکیک میں مع جسے قرآن سے واسطہ نہیں و خدا و ندو دو الجلال کی ہاست ہے، یہ قرآن مُرا مُرا مُرا مُحدت ہے جو واسطہ نہیں و خدا و ندو دو الجلال کی ہاست ہے، یہ قرآن مُرا مُرا مُرا مُحدت ہے جو

عِ مِهِ يَعْرِيهُ وردِ كَارِي راه لِي إِنَّ هٰذِ لِا تَذْكِرَ كُو مَ فَنُ شَاءَ الْمُخَذَ إِلَىٰ مُن يَهُ سَنِينُلاً ٥ قرآن و مُصرِّحُهُ رَاغُور وَفَرِ كَ سَالْصَالِحُوهُ اللهُ الْمُكَدِّ مُن يَهُ سَنِينُلاً ٥ قرآن ومُصرِّحُهُ رَاغُور وَفَرِ كَ سَالِحَهُ فِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بمنزار عادت مع قرآن كى درسكاه كائن ايت كى لامى ودور عن معداس درسكاه كالبرط لنعلم كأئت تك يجيب وتصيول كواني انكثت تهاوت ورود وسلام باقار كم مولائه كالمن الميراليون على ابن سي موسكت ب اور مرگذر جانسوالے انسان کو صلایت کی ہے: دنیا کام اسطی کروجید بیشداس می رسنام بین کدم گذشته پیوست موراور آئنده تم سے واب تد ہے ۔ اور آخرت کی تیاری اسطی كروجيد أجم بطيح السبر بي كدَة بَنَت تهم الرير ياك وياكنره نيك اعالى وابته ہے۔ یوں و قرآن مجدمیں حضرت داؤد علیات لام کا ذکراینے عجزہ كيساتد دوشن مع ليكن م فيكب اس مجر وسائنيس كالولين باط نك بني فلك مع بالقين لو باموم بن جا تا ہے. يد خود دنياى ترقى كيك ايك بلایت میسکن بنیرخداسی بچهاکداو ہے کی نری کے بغیر پولوہا کا دآمانیمیں موسكتا، اورشتيت سيسامن مرجود بوگني بينك كائنات كاتوى خالى مج موسكتا، اورشتيت سيسامن مرجود بوگني بينيك كائنات كاتوى خالى مج اوركار دنیاتمري صالیت كے بغیراك قدم التحقیمیں جاسكتی ك پغیروں کے معبروں سے مراز نے دوسی بنیبرول سے جز پغیروں کے معبرول سے مراز نے دوسی میں بنیبرول سے جز دنیا اور افرت کے لئے شال بھے آتے رہے ، حق کی ہایت کرتے ، حبّت کی الله وکھاتے رہے داوی میں اعی فرپانیاں لینے وقت پرائم ہوکئیں آئے والا زبانداعى عبيتول كواعي عوبتول كولبني احساس كيساتفي وا

رسكا، وه اذبيس ونود ولينظيم وجان كساته وسي ندى جاسكين وه ديكه كرا ورُسنكرمنا ترخروركرتي بين ليكن أنكا تا ترليف سليل كيسات قائم نهس رستانه مصطفاكوآسمان بداييت براسل ووش كياكه كائنات كازره ذره ابتك أسي كرنور سے دوش ہے درسالت كا نور كلم خدا -كاورسى دوى مدرسان كاورم ودروي وراي المرايخ وكروية والمواني وراي وكروية والمرايخ والمرايخ وكروية والمرايخ اس طرح صافح دیدورد کا را که این رب کونفیلت دی مرف ان کوئ بی منكح باپ داداؤل كؤائلي اولاد ، انكے بھائى بندوں مىنتخب كيااوناتكو سىيىيى ماه كى مداتيت كى مرده انعام كى يرايت رسالت كى دروت ادراً من سلط ك كُفلى دليل مع منا ندان دراكت من تخب بندول كاتا. المول دراكت مع ي وه النيس في فرت والي كا مدد ك لفي الني الماني حضرت بادون کوپیغیری عطائی ، اسی رئیسنے پسنے دسول محکد مصطفا کی رسالت تواس طرح وسعت دى كرا طاعت تروالله ي اطاعت كرد درول كى اورائ نوركى جورسالت بحساته نازل بُوا بعقل تى بعدة قان اور اعلان رسالت وريس، تومقام فكرسم بوسكم فكراسم، ومي اعلان رسالت بواعلان رسالت عدى فران بند مجرية ايرار! اطاعت كروالند كى اطاعت كرورون كى اوراطاعت كروائن توركى جورمالت كرماتهازل بواسع - اگرخورست تحم فداكو ديجيس توسجه بن آئي گاكر الندسفاي طور الماعث كاحكم كيول دماسة ؟ الماعت كروالندكي تعني أمكى وحدانيت كيما كف است زيول برايمان لاو اوراطاعت كروريول كي بسف كها:

مُعلِقْت أَناً وَعَلِي مِنْ نُورِ وَلِحِنَّدُ الرَابِ مَهِ: علامت كروأس نورى تورسالت كيسالة نأزل بواك وعورن ذوالعشيرة كواه ب احب تورف فورى كوابى دى ،ج اعلان رسالت محسائق بی تأثیر رسالت بهوتی، یاد کرو وه وقست جب خدا فيفس رول كاظارلازم مانا - يَا أَيِّهَا لَنَاس المحر اس پر مجی تنها ری ترکشی نهجان می توسورهٔ نبرات کا ملغ بے نیام موارد كي سامنے بينون وخطر كاركى بي شجاع از لى نورازلى مخصيمة الله نے ذوالفقارع طاک ہے۔ جسکے دولیل ہیں، یہ دولیل تیمن خدا کے قلمہ وعرس أترط سنك لا عزادالانستين بدريول خلافرريانشين مي المحظرية وقي بو نی واست بیار ہوگئیں، کک گیری کی حوس نے مجولی ہوئی ماہ یا د موتی خواہشیں بیار ہوگئیں، کک گیری کی حوس نے مجولی ہوئی ماہ یا د دلادی، کیاکیایم آس وربرزگذر گئے جس کی اطاعت کا حکم جروقرآن سے لىكى بېترريول برسونے والاقلب طئن وقت شهادت سيدكوف بين اسى قلب مَلْمَن نِي إِنْ أَوْرُوبِ لِيِّ ٱلْكَفْبِ كَالِمِ كُرُتُ } سبيل سكيت حدرة بالطيفة با م على آج كامياب بواك ذوالفقاراكي بشارت تعى جيابل اسلام سمجه سكيد بعدعالا ابی طالب علیات لام ذوالفقارے دونوں کیل مسلحت ا وسي خدا ورول كي ول مين اس طرح أتر كلي كداج ال كِسَالَة نَا قَامُ ٱلْ قَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُا لَكُمْ مِنْ اللَّقَامِلَ عَلَى كَالْ مُحَدِّوالْ مُحَارِ ما المائين في دا في معدايت كوكيم اس طرح منواراك الطائيس دب كو الم مسين عليات لام بداطمينان قلب جانب يمريل بليد. الم عال مقام

در دکے مراس بستے کوساتھ لیاجگی مولی سی تکلیف میمی فطرت انس فی نہیں ہماری ، دویائے فرم کی دشت بینوا نورا احمدت سے منور ہوئی، آل محکد کے ضیعے لب فرات نصب ہوئے ۔ نہیا تا خالئے لئکر برنیڈ نظام کی ابتداد کی ، خیام تھیئی دریا سے دور تیتی ہوئی زمیر برنیف ہوئے شدت تیت میں سات تا ریخ انجی آل تھی کر بریانی بند سروی منزل صبر پرانعطش کی صدافیا م شینی میں گھٹ کر دیگئی میجر گوسٹ ستولی حکیئ ابن علی لینے مقصد سے قریب ہوگئے ہ

تين دن داهِ هدايت پرمفروف عل رهے ليكن هدا بيت در ایک ہی جواب تھا. بیعت بزیدلازم ہے تجت کیلئے تربیت کے تین دن كذاركراين ساكس بيارون كوكفوكرا مام عالى مقام في ابنا أخرى خطه وباه ا الفرى حجت تمام كى ، وقت عصراً وازدى بسم بدرَبِ ذوالجلال كي تم <u>عانية</u> ہومیں کون ہوں ، اگرنہیں جانسے توسنو میں تمہا اسے نبی کا نوار میسکیری<sup>ا</sup> ابن علی ہوں اے اہل کوفرتم نے مجھے بنود کیا یا ہے بخدل مجھے زندگی عزیز نہیں، دیکھو ابٹسکین پرزلست بالرگرال ہے،میرے احباب ماوفانہ يهم عزيزمانثارنديه، وحَسَيْنَ سياه ندري قوّت بازوعاً مرا دلاورندسع بتم في ميرب قائم كويا تمال كرديا ، مير بي على اكرو وا سيحصيد دياتم نظلم كي انتها كردي ميرسه حيمه ماه كے بيچے كوكھي زجھ فا نم لینظلم پرنازان ہو، میں لینے عجر یا روں کے خون سے مرح روموں ہتی ير اخرى محت ميرم ميرات ناناكي آمنت بورس ايناحق اواكر تا بول مح ساؤكيون مير يخون كے بياسے ہو ؟ كما مير في متها دائتي لياسع ؛ كميا مير في تعربيت بدل وي

نہیں ہو؟ اب بھی بدایت پالو تومیں اپنیوی سے اُداموجاؤں تیاد کھیے۔ مادة سى يرشهادت مارامى عن سميداسي أنسيا وسر كيمادين و الحواد ع ك را وفق يركان ع بجهان والواس الراسم كافرند مول محصر كاعصاً مون، عليي سيمسيحا كا فرزندسكين ابن على مون وبخداف تهارے انجام سے باخبرہے دیم نے خوالم قیم اسلام پر کئے بیم نے تھے۔ ست ريسَت بركت ؛ أشكى كواه يه وشت كركل مع ميرى ظلوس قدرت نے دشتِ نینوا پرآج الی تحریر کھی سے جبکومٹا دینالوم كيب مين إياوح محفوظ ي تحرير بعيا يركز الآل محيط محتون مرین میں الی کا ورق مے بخداجا نتا ہے بیند کھول عیں سے معنی میں کتاب الی کا ورق مے بخداجا نتا ہے بیند کھول عیں تها رى للم كى تلوار وكى اورميرا كلا يسكن أب تربيت اسلام خوات سير. ى يناه مين بعيد اب إس شدييت بين رُدّ و بَدِل أس تفريت وعواوت كوظ بررق أسلى وتم كومسي نانا كحكة مصطف كردين سعيدي، روراس كايررسالت سيمقى بسر كيم مجبوراً همنوا تصدير لومين في محت اوراس كايررسالت سيمقى بس كيم مجبوراً همنوا تصدير لومين في محت تمام ي بتم اينا أنجام جان لولا صف بتم في وتواروا آج محرم كى بارة تاريخ ألَى، وتنسب كركوم تحكين كى صداء بازكشت باقى ريكى ب داسى دشت بينوا مرحمزر ابراميم كيم قابل نم ودى خلائى تقى - اسى دشت بلايرگذاسے مورز انت المحصيت وم بع الكن ال بركذرى بوق كوفي مصيب اليي نه متى يا د مزر ما ندلېنے بىم وجان ، اپنے احساس كے ساتھ كھوس كرتائه بيد. پيٽ فات يمن كاب اولاديلي كام بي بين دانتظ

اَمْحَسِبُتُدُ اَنْ تُنْزُكُوا وَلَمَّا لِعُلْمِ اللهُ الَّذِينَ جِهَدُو إِنَّكُمُ وَلَمْ يَتَخِذُو الرِّنُ دُونِ اللهِ وَلاَرْسُولِم وَ لَا آنَمُ وَصِينِينَ وَ النحاكة

سورة توبهرن كهااكبى وه ظاهر نهي جيمة ازكيا سع ، روزعا ثور وه كس شان سے ظام رہوئے جسے آلتُدنے اینے فی كیلئے منا دكھاہے راوتت يس محد مبلاايس بدايت سه كرميم وجان سے ليدط كريم في بچده موبرس بعد مجى برسال محرّم ميں وہى شدّت تشنگى وہى صدال كالفاق بعاداه چلقمسا فربون، مُصيبت كرستائيون، روزه دارمون نى كانواسى من المدرم اكالخدي حبكر، دوش محديك مكين على ابن ابي طالب كانورنظر شعدظهم وبُفا، قدرت كاكو برفقه ورجين ابناع بي بي دين ومشدليت كوالطرح نرغه اعدل مع يجفرا باكراج كربلاا يحوسلام كُرْتَى سِعِ الْمُكْتُدُ يَنْ جُفَاصُكُنَّ أَبْ كَعْرَ كُوسِلُام المنع فَي يق كي على درية بريده كالأوراسلام كي نفرت مين أيك دريت بريده سكلم، المصطفى أفي قلب مُنظِّر وسلام دائد قائم ذيجاه الدو مُسَنَّ ابن علی آپی لاش بَریده کوسلام . منع جاحد فاتح کر بلا، آسیک گلویے نازك كوسلام، اسے اسپرانِ بلا؛ بابر منه عالمبیضطر! اسے ثانی زمرائے بنده بالتقول كوسلام، المعقدة كفاكى لادلى بياسى بديدر كيندايكي تَشْنِي كُوسُلُم بِي كُمُدُن بنده تَبِكُ نَضْ بازدُول كُوسُلُم ، في بي يافليسا آیک عزادار آب کے قدموں کے نشان بررواں ہیں۔ بیٹین کا آی وست المجاشك قبول والكاسل قبول وب بُّامِين دوروزه نَامْ شِيْرُوي ہے۔ تيرو و بُرَسَ بِدَمِي تافيرو بي بيد.



و كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ فِي إِمَامِ صَبِينِ وَعَظَّا كُرِياتٍ فَيَ إِمَامِ صَبِينَ وَعَظَّا كُرِياتٍ فَيَ

طفرین مجلس شغری البت کوجان لینے کا نام سم ہے،
اور عبر کم کیلئے عالم کا ہونالازم ہے۔ یمنشائے مشیت ہے۔ اور عالم کیلئے
ماحب دلیل ہونالازم ہے۔ یوں تو کاست تک مبر شنے کہار
ماحب دلیل ہونالدیل عم ہے۔ یوں تو کاست تک مبر شنے کہار
دہی ہے۔ مجھے ہجو ہلکن ذرہ سوکیلئے آفت ب کو بچھنے کے لئے
ہمیں مُرح پہنے مام ہے اور ہوئی کا سنات
کا زرہ ذرہ مجاب سو محروم ہے۔ زمانے کی گردشس نے تا دیل کو
مرتب سے، قرآن کو دلیل سے الگ کر نئی میں میں ہم خرور کی ہے،
مرتب سے، قرآن کو دلیل سے الگ کر نئی میں ہم خرور کی ہے،
مرتب سے، قرآن کو دلیل سے الگ کر نئی میں ہم خرور کی ہے،
مرتب سے، قرآن کو دلیل سے الگ کر نئی میں ہم خرور کی ہے،

عین ابن آنام بین است کی جب کردار سے مطابقت ہوجائے علم قرآن وصاحب علم کے کلام سے مطابقت ہوئو ہم اس قول کو کر طرح مُقرر قرآن بچھ سکتے ہیں بلکی جب کالم قرآن سے ہم آ ہنگ نہیں جبکا قول قرآن کو ترتیب سے تاویل کو ، دلیل سے تجدا کر تلہے ۔ اس قول کا قلب ایمان طلب مسطرح اطباع کرے ۔ کو نروز کا بیروز کی سے میں اور افعان قرآن کیلئے امامت کو قرآن

المرسوال معصاحب مروافف قران طیما المت ووان سے نابت کرو بہب مرقت کو، وقت نرول قرآن، اپنی رسالت

ب خلا! أن پردُرُود! جولوگه بابدول كالمجي تعرلف كأبح

الله بربند کے کایت ین کلمه توصید کی الله الله الله مقام، درود ہے الله کایقین لینے بندیے برر اسے دیول بٹ رست میرین میں میں میں میں میں ا

دے دو۔ اُنگاالندان پر دُرود جمیجتا ہے ہ

مؤمنین اکس منزل کمال پر مع آیت مسین که علی ابن ابی طالب علیه السّلام نے دُعاکی ؛ بیشک تو دیساہی رَسِ مع جیسا میں چامت انفا، اب تو مجھکو دیسا ہی عبد بنالے جیسا توجا بیا

میں مکمت ہے اللہ کی رحمت کی اعلیٰ دلی دی ہے والے کا میں مکمت ہے اللہ کی رحمت کی اعلیٰ دلی دی ہے والے کا منات نے ۔ بیٹ کے و ولیا ہی درت ہے جدیا میں چاہت کھا) ایک بندہ اپنے اللہ سے اپنی ہر خرورت کا طالب ہے جسکے کے اللہ نے بیں بنواہ اللہ بریقین کے اللہ نے بیں بنواہ اللہ بریقین

ہونہ ہو، ہر بندے کے درق کا ، آرام کا سامان موجودہ ہے۔
بندوں کو اس لئے کہنا پڑتا ہے بیٹ تو ویسا ہی رتب ہے
جیسا بیں چا ہتا تھا ۔ تو رَحمٰن ہے دریا ہی سے درواق ہے ۔ لیکن
بارگاہ فداوندی گواہ ہے ، کس میں اتن ہوصلہ ہے ، کس میں اتن مصرب ، کس میں اتن ہوصلہ ہے ، کس میں اتن ہوصلہ ہے ، کس میں اتن ہوسے اس ایسالی میں اس ایسالی میں اس ایسالی میں اس ایسالی میں اس میں ہولیت مصرب ملائے ہے ۔ ویا کی قبولیت مصرب علی کے قدم بقدم ساتھ ہے ۔ ویا کی قبولیت مصرب علی کے قدم بقدم ساتھ ہے ۔

شب جھجرہی سے شب علی اور عراج پر ہی کی تصریب جنگ بدر نفندن جنتین اور جنگ اُسے رہے ؛ اس قبولیت دُعا کی ن

وليل سفيد

کے لئے آگ گُلزار ہوگئی تھی ،سکین آج طلیائی کربلای شان پر ق مے وہ اسٹ بمرور مو وحدانہ رمروهی ، تم لینے لئے را کہیں تھی منتخب کرو اللہ فليل كربل ، ناتب فكذا كا في مع ؛ وُكْدِيْنَتْ بِذَيْعُ عَيْظَيْمِ إِن وَكُرُوالتُّدُما في ركفْ الله رایک آیت کی روشنی میر بهلسلهٔ رسانت با قی ہے،اگر إمام سين غليلت لام إس انداز شجاعت سيمنا فقت. قابل نه امباتے تو دین خدا کارِ رسالٹ ناتمہ عزاداران منن قرآن كواه سي حقفه بهي ميغتراك ں مقے، صابرین میں مجھے الی میں می نے تو یہ کی مدد مانگی انگن پر ایت اہم الند ہی ة أت بيل الله بي كالحرف يلط مرحافا م دولیاری زب سے بجیامی جامت کھا وسابى عدينا ليجساتوسا ساسع البروعا! المارامات كاوه اختسارس كساعفذمان

رامیم کی دُعا، پارک عصرامام فديئه آخر كوسليے سيات بارا گے ميدول كالتوكم ب- أن مصائب كا

ذکر کس طرح موجوبعد شها دستِ مین عترتِ اَطْهار بهراَ فَی ہے ؛ نه دل میں قوت ہے نذر بان اس اذبت کو بیان کرسکتی ہے ، بس – عزادارو انجیمے جلے ناموسِ نبی ، آج رَسَن بسَت، مَر برس ندبازاوں معرکذر دمی ہے ۔ واصفیدتا والحجمال

> ہم اہل عزّا عائد دلگیر کے صدقے بٹری کے فِدا پاؤں کی زنجیر کے صدقے بٹری کے فِدا پاؤں کی زنجیر کے صدقے



مَاخَلَقْنَا السَّلُوتِ وَالْانْضَ وَمَا بِنَيْهُمَا مَاخَلَقْنَا السَّلُوتِ وَالْانْضَ وَمَا بِنَيْهُمَا الكَرَاكِيِّ وَلَجَلِّ مُسَمَّى لَمُ

سورة الاحقاف مين ارشاد الني ميه: يم ني سمانون اورزمين كواور وكجهان دونون مي عميني مر

بنایا ہے ہے مؤمن بن جیاکہ ذکر ہوا ہے کہ کا شنات کی ہر شنے لینے اوصاف سے ، اپنی شکل سے ، اپنی خاصیت کا بنت دیتی ہے گئی دعویت فکردتی ہے۔ انسان کی شکل اوراس کی خاصیت ۔ دعویت فکردتی ہے۔ انسان کی شکل اوراس کی خاصیت ۔

بيداكرنے والے نے جہانی ساخت ايك جبيى كفى يواب مسدایک بھے ہیں انکین ہراک کی فکردوم سے سے الحادہ اور مختلف مے؛ ایک کی خاصیت دوسر بے سے مختلف ہے ؛ بنظام موش وحواس ایک سے ہیں لیکن میتنیں الگ الگ ا انسان ابنی ذہنی کیفیت کیساتھ ایک دومرے سے مختلفہ عُداتَهداسه مشاهده سے ؛ تاریخ سے کہ یہ انسان اپنی ہوس کساتھ ذلى<u> بەينى مولى كىساتھ عزيز س</u>ے بهالت كى بنايرم جول سے ـ علم كى اساس برصاحب قدرت بعد واقتدار كساته ظالم م اختیار کی ومعت کیساتھ ظلوم ہے۔ صاحب کسال ہے۔ انسان بظا ہرایک جیسامیے بیکن اپنی ہی ہست میں بیست سے اپنی سی ہستی میں بلند ہے۔ بلند سے بلند ترہے اثرون الخلوقات ہے، شبحان بيد ده خالق بَشرص نے انسان کوانسان سے پوشیدہ کرد یا مع - فَيَاتِي الْاَيْرَ بَهُمَا تُكَيْر ابن مم بارى بن كن متول وجم الحك وہ ستّار العَيُوب جس نے راستی کو گراہی کاعلم دیا، اور راستی کوتم تاز کیا۔ ہماری کن کن نعشوں کو حصلا و کے . وه رسب مرسم من أز مانش اور مراكو شكل منايا ،ابني ، مع مقبدت كوفنا اوربقاركے لئے سنب ماخرين مجلس! عزاً داران سين. يمتميس مجتى مصیب می مزامے ، توسی ما ، از مانشس ایان ولیتین ، مقييت بظامرايكسى ہے۔ نكين انسان كاعل ،السان كا این ضمیر جانت ہے۔ کہ پر مزلہے۔ یا آز مانشس م

حیبت والام کی صورت ایک سی ہے ۔ نیکن اس ہے اوصات مختلف ہیں، پیمشیبت مزور کوبے صبر شاتی ہے كنه كاركوندهال كرويت سے بحزوراوروق ناستناكي متصيب محبوری مے لاجاری مے . صاحب ايمان ويعتين كيمصيبت قوّتِ اضتياريد، د پوت بق ہے۔ توت اختیار مہو، تومصیب ہی *نصرت بی تو*سینے سُورة ما مُده مِين ارشاد بواد يَا يَهَا الَّذَيْنَ الْمَنْوَا صَحُولُوْ الصَّوْعِ أَبْنَ لِللهِ شَهَدَاءَ عِالْقَسْطِ نُولَا يَجْرِمُ مُنْكُمْ شَنَانَ قُومٍ عَكَ اللَّا تَعْدِلُوْا طَ. اے ایان والول اکٹو کے لیے انصاف کی گوائ و سے لیے تھٹر ہے ہوجائو، لوگوں کی تولمنی اس بات پر آ مارہ ز ك كري جيور دوران الله من المصابوين - الله كي و نے والوں سے اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ صابروں کیسائھ<u>ہ</u> ئندا دا و تق میں معیتوں برصر کر نیوالوں کے ساتھ ہے۔ اللہ كى طرف سے اعلان رفاقت ہے۔ اے اثر و البخلوقات ميں ترا مْرِث مِهِ وِإِنَّا اللَّهُ مُعَ الْتَفَا بِدِينَ. یہ ایت ! طالب کامطلوب کے لئے اعلان باہمی ،منزل کال يرم منصب رسالت وإمامت كي روس وليل م سورة انبيار ميں اُللہ نے لینے صابر بندوں کا ذکراس زمان مع كيهم والشلعيل وادريس وذا الكفل الكل ص

وَ اَذْ خَلَنْهُمْ فِيْ رُحْمَدِنَا لَا يَسِ صَابِرُون مِن إِينَ الور مم نے ان کو اپنی رحمت میں لے لیا ہے۔ ہم نے انکی خطامعا کی ان کی تو برقبول کی انکی دُعامِ قبول کی۔

لینے صابر بندوں کیلئے قرآن میں کھرارشا دکیا ہے: اسے اکان والو! الشركے لئے انصاف كى گوائى دينے كے لئے كھے ہوجا و الندصابروں كيساتھ واوراعلان رسائت كے ساتھى على این ابطالت نصرت می کے لئے اس شان سے کھے جیسے اس اراہ برازل مع كفري بعزت على عليات لام كي كوابي كي يناه مين لام برصاربا موسنين إدهراسلام برصتارها ، أدهر صرت على كي محيست برصی گئی ، زور بداکندسے دشعنی منافقت میں تھیتی رہی دسکن بر کا ٹوٹا ہوا دروازہ ، اور گلے میں ڈالی ہوئی رسی بھی قرآن ناطق یکام کوقطع کرنہ کی ،اورنہ زوالفقار کےمعتابل باطل کی كى تبليغ حق مين دشمنون كى يرواه نه ذوالفقار كوكلى زعلی سے قلم کو، ند مفرت عسلی ابن ایی طالب کے فیصلوں کو تھی بکرکہتی صفرت علیٰ کی تمسنی مشا صد ہے ، کرننرول نبوت سے قبل *فرت* ابر طالب کی تعمنی سی معبی قبیلے سے نکھی ۔ اعلان سورت سے قبل مضرت على عليات لام كسى كى ذاتى دسمى كاكوئى جوازى بسي كتما، کلمہ زبان سے ا داکر نا ہی صاحبِ ایمان کی دلیل نہیں غور كرولفظ منافق يكر ، كيارهت فداه عد قرآن في كلم يرصف الا كومّنافق كهد ديا يونكدول مائل بدايمان ند تفاء اورس في كلمهُ

منهیں بڑھا اُسکوپرُوردگارنے اپنی مدکر بنا کے قرآن کی خانت میں ویریا ہے

مصرت ابوطالب تفعاکی مدد کا مظهر بیں اللہ کی مدد بیکر انسا فی میں ڈھل کے ہی ابوطالب کے لقب سے بمیشر کیائے اسلام کی رقع بن کیکی ہے "

تم بنتم تھے میں نے بناہ دی اسی نے تمہاری برورش کی اس برورسش نے ثابت کر دیا کہ رسالت وفنی امامت برقا قائم آل محسن حم خداکی بجا آوری کے لئے مظہرومالت

سيم تمكم خدلسها العارثول كافرول سي جنگ كرد، اورمنا فقول سي جنگ، اكو تمفيان اور الوجهال سيد جنك كرنيوالاز تول ، هم خدا كيسامن حضرت الوطالب كيمقابل خاموش سيد.

لسے ایمان والو! الشد کے لئے انصاف کی گواہی وسینے کے لئے کھٹرسے موجا یا کرو۔

معزت ابوطالب على السلام كاليك بى جمله سالى كارگو عے لئے راہ نجات ہے محرت ابوطالت نے فرمایا ، وَالله مُحَدَّدُ صادق ہے ، ائین ہے ۔ تحکہ مصطفا ائین وَی رَبّانی ہیں . لفظما وَق اورائین کے افرار نے ایمان مصرت ابوطالت کو استقدر روشن کیا کہ اسکی روشنی سے کصبہ کر فررسے مدینہ متنور اور روشن ہے کہ اسکی روشنی سے کصبہ کی فراہ سے میں نور کا نام ہے تھے ہے کا صن وں سے جنگ کرو، منافقوں سے جنگ کرو۔ تاریخ گواہ سے بھزے محری مصفافاً رُسُولِ خُدا کاجها دکا مندوں نیجتم ہے۔ منافقوں سے جنگ واجب ہے۔ یکم خداہہے ۔ انا وَعلی مِن نُودِ وَاجِدِ بِجنگِ معنین اورکر بلابت ایکی، رسالت کہاں کہاں ثابت مہورہی ہے، اللہ کس سے مُخاطب ہے۔ وہ علی ابن ابی طالب بول بیا مسلم میں اللہ کے معنی بیا علی ابن الحکمین بیا ویکم معنی کے ایس اللہ کے ایکن والو! اللہ کے لئے انصا من کی گواہی ویسنے کیا کے معنی کے ایکن والو! اللہ کے لئے انصا من کی گواہی ویسنے کیا کے معرف کے ایکن والو! اللہ کے لئے انصا من کی گواہی ویسنے کیا کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے ایکن والو! اللہ کے لئے انصا من کی گواہی ویسنے کیا کے معرف کے معرف کے معرف کے ایکن والو اللہ کے لئے انصا من کی گواہی ویسنے کیا کے معرف کے معرف

اعلان دسالت کیساتھ ہی تق کے گواہ کی اوراولادعلی ہیں جبکا سندنیاز طاعت تق میں نذر خداسید۔ عسنداء دارا بی سکن افتحی مرتب بدر کاصفین کا غب ر فضا میں کھیلت اگھاء

ابلیس کی اُنامضطرب ہے۔ یزئید اِمام وقت سے بینت طلب ہے بخت بزئید پر باطل کی حکمانی ہے ۔ یزئید کے لیے حُرام شے حلال ہوگئی ، حکم خدا وسٹ ربیت سے الخراف ،منافقت کسکے تسکین قلب بن گئی ، سیل سکیڈ حسا اللہ آا

اہے ایکان والو بھی کے لئے اُتھ کھڑے ہوجا یا کرو۔ اِٹا اللّٰہُ صَحَ الصَّابِدِین، صابروں کے سے واڑھ صود خوا حُسین ابرع کی جانب کر بلا ہلے اِنکا اللّٰہ صَعَ الصَّابِدِین کی آیت ہمسفر ہے ۔ دوسری مُحرّم کو زمین کریب و بلا برا سکتے۔ چارتا ہے سے لشکریز کی بڑھتی ہوئی تعبدادمیں گھر گئے۔ طابرون طرّر خصکے دریا سے اُٹھا میں سُکتے ۔ اِمام عالی مقام نے

برويضا يرطنى بوتى زمين پرلينے ضيے نصب ساتویں مخرم سے یا نی بند ہوگیا ۔ نہر فرات پرفوج پرسیر کے مہر ىنحت ہو گئے ۔ عالم تشنگی میں اطفال تسینی مهربلہ نوس تاریخ فوج نیزئید نے اعلان جنگ کیا ۔ ساقی گوٹر کے لاا ہے ابک شب کی مہلت طلب کی ، پیٹہلٹ کی ملب شجام یے مجاهدی بیثال سخاوت عظیم۔ يڻ اب علي راهِ حق پرانعت ري قدرت قلب ملین نے عام شنگی کوایک شب کی اور مہاست دیدی نتے ہیں، تیشنگی اسلام کے۔ ليتے صبح عاشورانصار جانشار گنتے ، اُفراد گئے بون مسئن ملئے ، کنارِفرات عَبَاسِ دِلافِیہ بيدموت إمام سيصد حي مانهما ب وقت شها دت معيبتول كي أنتها بنگی ہے ،عم والم کاھجوم۔ عالم تنها تى بى ، وقت ئىكام، بعد خازعصر سكن اورك شهادت مستنسك الثكالله تتع الصّابرة يدآيت مع اورعليّ ابن الحسّينُ ! بيشِي نكاه في علينامور

مصَعْفَ أسير بوئى ، إمام نے طوق وسُلائل کے لئے تعرِنیا زمیشیں غُداحُه كا ديا رُكُنا موا فا فلر لئے موسے امامٌ راہِ شام سع گذر رہے ہیں . مؤمنین اُج بارہ مُخرم ہے۔ بہتر کا سوئم ہے۔ وہ بہت مصرمط ہ گار ما تن جنگے سموں برتیروں کی بارش موتی ، تبنع وتبرسے سم مظرفی کا سے آج أنكاسوم بيد بينى لاستين بيكور وكفن حلق بوك ربيت آيار فتحمين من the literature of the Contract Justin States N in the state of THE CALL Constitution of second Constant of the Constant of th R. L. M. M. L. R. U. B. W. B. U. Carrie Salvino بالمالية المردكوبهما المرابع المرابع المان عام المرايان المان TO CONTENTS درون كوافتاب بنايانه ماسية كل نام حسين إن سع مثايان جائے كا ىختى جناب ئۇدىش كاشىرى، ازرىسالىرىيطان،مىمى ئى<u>كا 19</u>14

# المة و ذلك الحشب كلاكر يب فنيه مُلْك تِلْمُتَقِلْينَ في

اسمیں شک نہیں بیٹ یہ النہ کی بت بے۔ یم تقین کے لئے

بينك قرآن ورب. ازل كافرم ب. ابدى مميل سي

برسبه آدم سنے تم نبوت تک ہزئی کیسا تھ معجزہ مفحہ قرآن پرجز در آن سیمہ

موالدن، بن نوع انسان ى بهترى كے لئے مفوص كى ب موالد من است اسلام و موالا استان كى بهترى كے لئے مفوص كى ب موالد مؤرد است ، احكام و حكايات سي مبتدى اور مقل است الله مبالا مار و روز دست ، احكام و حكايات سي مبتدى اور مقل كے بایت و نجات كا مرجشہ ہے ۔ یہ ایک علم ہے ۔ عدم كا علم ہو یا وجو د كا ، علم الا دیان ہو یا علم الا دیان مولائے كائن ات نے جامع الفاظ میں فرما یا ہے ، علم الا دیان و و نول علم الا دیان دولم الا بیان دولم الدی الدی و روز ہیں ، تم سے ہى وابست میں . یعلم کے دورا ، و و نول علم کی ان ہیں ، تم سے ہى وابست میں . یعلم کے دورا ، میں . جو ایک سیم میں ایک بان ہیں من عرف نفس کے فوان ، اس نے رہے کو کہا نا در تی کو بھانا ،

اے اسٹ دف المخلوقات ؛ لپنے سٹ دف کی ماھیت کو پھھلے اسلام وحدانیت کا عالم ہے ۔ بات بات پر بدعت کا گان تمرک کا ڈرسے ۔

مبتدی کی قل دیران ہے۔ خدا کی وحدانیت کو مبھتے ہیں تو معراج نبی فہم و ا دراک سے دورہے۔

کا نت تکی ساخت میں نہیستی ہے نہ بلندی ،ایک دست عظیم ہے ۔ سائنس کا طالب علم حیران ہے ۔ معراج جسمانی ہویاں مافی سمت لازم ہے ، اس ذہن کو مدایت ہے ۔" یہ قرآن متقین سمیلئے ہدایت ، اورا سے اہل ایمان تمہاری صدایت کے لئے متقین کافی ہیں!

قرآن داوی ہے کہ جننے بھی بینی ہے۔ اسے ، اسی دین کو لیکے
سے ، جس دین کی تبلیغ ہرنی کے معجزے کے کیساتھ مدارج طے
کمرتی دہی ۔ آخید جُجنی فی کُرُم صطفے اور نبول کی طرح معجزے کیلئے
نہیں کئے۔ حرف تین معجزے اللہ نے اپنے حبیب کوعطا کئے ہیں
متران معراج ۔ اور نفر سرول علی ابن ابی طالب علیال المام
قبل حتی مرتب معجزہ مشاہدہ تک محدود دیکھا، انکھیں معترف
علیالت لام کے بالمقول میں لوسمے کا معجزہ دیکھا، انکھیں معترف
مروکتیں کچہ صاحب ایمان ہوگئے، کچھا ور نحرف ہوگئے یہ
مروکتیں کچہ صاحب ایمان ہوگئے، کچھا ور نحرف ہوگئے یہ
حضرت سکیا تائی مشاہی دیکھی تو تخت دواں دیکھے۔
ایمان سے تکے۔

مصرت ابراهیگم کے لئے آگ گلزاربن گئی۔
عینی رُوح اللہ کی سیحائی دیکھی، نادم ہوئے ، ایکان لئے نے
قبل ختی مرتبت یہ اسا نیال تھیں، اسلام کی ابتدائی تزلوں
میں ایکاں لانے والول کے لئے ۔ لیکن اسی دورمیں ایک بشار
میں آئی جب موسلی کلیم کئی سنے کہا کوہ طورہ ؛ میار رُت ہے
میں ہوں، قدرت جسے جا ہے تصوصیت عطا کر ہے، جسے جامبہ معراج ہی
منتخب کر ہے ، محفرت موسلی اورکوہ طور کا انتخاب معراج ہی
بشارت ہے ۔ وہ معراج جسکے مشاہد ہے میں کا مُنات کی وہمت
ینہاں ہے ،

برى بالمستان وورعب المطلب تك علم وتودس فيال مين اور خيال سع مندسول اورلفظول مين منزلين سط كرتا رباخيال جب

به مرداا درالفاظ ان علم وافسكار كي ماینی انتهائی ایم اورآخری منزل میر ن دى كوالى احكام كى انتهام كانتهام كانتهاج سے قاصر ہی رہا ۔ نعیال تھا ، فکر تھی ہلکین برواز کی سعت لخزمین ہی سے وابستہ تھی۔ سورہ زُھن نے صدانیت کی ا

تِ وَالْاَرُضِ فَانْفُذُ وُاء لَا تَنْفُذُ

ادرارشاد ہوا ہوج اوا ہے ربول ہم نے اِن کوتم سے بل کس سے بھیجاتھا : عیسائی عالم نے سوال کیا بعدر ربول فرا اِ ۔
دفوی قربت رکھنے والوں سے ! یہ آیت کب کس جگہ نازل ہوئی رسول فدانے پوجیا ؟ کس سے پوچیا ؟ کہاں پوجیا ؟ مس سے پوچیا ؟ کہاں پوجیا ؟ مس سے پوچیا ؟ کہاں پوجیا ؟ کس سے پوچیا ؟ کہاں پوجیا ؟ مسالم کی بے بسی موال تھی افطان میں اور اہل اسلام کی بے بسی موال تھت جوال تھت جوال تھت بوال ہوتہ بعدر رواندا ، در میں برائے تھی مذہ ! یقین کی کی بے سے بہتری ، تو دیسندی ابنا انتخاب آپ تھی مدہ ! یقین کی کی بے ہے ہے بہری ، تو دیسندی ابنا انتخاب آپ تھی .

بابنام کی صداری مجی معراج کی شاهدسمے۔ یہ آیت نہ کر مذہر، نہ بہاڑ، نہ اس کر اصل کے کسی مقام پرائی بلکہ جب دوروز پر مین بناز، نہ اس کر اصف رسول خدا کی بیشوا تی کے لئے سئیر عرش کھڑے ہے۔ نوید آیت نازل ہوئی، پوچھ لو اسے میرے حیریت ایست نازل ہوئی، پوچھ لو اسے میرے حیریت ایم نے کم سقبل انکوکس لئے بھیجا بھتا۔ مولائے کا سن بنت فی عقدہ کش ٹی کی توجمانی نہ مہی دوما فی میں معراج کا یقین آگے۔ ہے

درود وسلام ہے اس نفس ریول کے لئے ہومعراج کا فحرم ہوشب هجرت کا ہمدم ،حبر کا ہرقول مت رہ ن کی تفسیر جسکا عمل طابع حکم خدا ہے معجز نمائی ، قوتتِ خدا .

نه خدا کی قُدُرت خاموسٹس روسکتی ہے اور نہ علی علیہ السّلام کی حکمت خاموسٹس موسکتی ہیں جیننا اندھیرا عقاروشنی آئی ہی واضح تھی ۔ جب کچھ بس نہ چلا تو طا لب دنیانے مسجد کو فہ میں نون علی سے وقت نازصے اپنی منافقت کا اعلان کر دیا ، اور یہ منافقت بعد علی ابن ابیطالت اسام مسکسن علیہ السلام کے معت بل انگئی ۔

ولئے سے تیرول کی بارش اور فاطمہ کالال گھر سے
تابوت سے شرک گھریں واپس آگیا، اسلام کی زبوں مالی نے
بعدا مام سن علیہ اسلام بیڑید کوشخنت شاہی بر بیٹھا یا ۔ کیا
جران کلم ہے ۔ بزرید بیعت طلب ہے شہری اگئے سے
جران کلم خدا امام عالی معتام تیرفتال عدہ گاہ میں آگئے ۔
بر تاریخ سے وقت عصر تک کونسی مشیبت تھی جوالی محکمہ
سے تیرمندہ نہ ہوتی ہ

وائے افسوس! ہنگام عصرزمین کربل تاخلد بریں بلند بہوئی، دنیا پنجتن پاک سے خالی ہوئی۔ زمیں سے تا برفلک ایک صدایت قتسل المسین برکوئیلا ذبح الحسکیٹ برکوئیلا

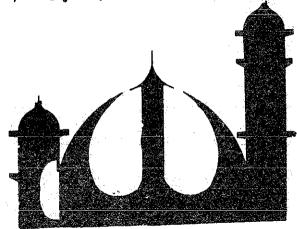

ارشا داللی ہے ایک علم والے والابڑھ کے ہے ، بول تو دنیا میں ہہت ر اورایک سے بڑھ کے ایک سے دیکن قرآن ہی کو ما ناہم جسکا جاننے والالمینے علم کونمجا<sup>،</sup> السطم كے منران براوم سے صرت عنی تک مربیغیر المِنْ هِ عَلَّمُ القُرُ اللهِ وَعَلَقَ الْإِنْسَانُهِ خلاقی عالم نے قرآن کی صلیم دی اورانسان کوخلق کسیہ زآن کی تعسلیم اور انسان کی خلیق عیسلم کے درہجے ہر تہ رابيم خليل الثديبي بنصرت عليكي اورمو يرالسان و كوفخفوص كسياسيه دروّت آن کے ساتھ ساطع ہوا تو ذرّہ ا کرظور کوشت ہ کہا بیہ ہے وہ صاحب اہم جس کے نام کا

اوراسی ذات گرامی میں آیتِ م<sup>مب</sup>ین قلبِ قرآن ہے۔ ه وَحُلَ شَنَىء احْصَيْتُ أَوْنَ إِمَامِمُ سِينه ہم نے سرشے کالم امام تمبین کو دیے دیاہے! اس ے اب وی دو ام اسمیں . یہ آیت منب ن کائن ات کے علم کا محم يا دركِقُو به قرآن اخرى كتاب مع جُوقلبُ مِن ثُمُّ النّبي وسول قرآن ہیں سَرايا قرآن ہيں،على ابن اسطالت علم قرآن وُحَلَّ شَيْءِ اَحْصَيْنَكُ فِي إِمَامِ مِّبِينِ هِ جِها ل ل قرآن و بالطلم قرآن، قرآن سطلم اللي اسمح طرح دابسته تِ الْبِ سِيرَ اللَّى كُرِنْيِنِ وَالسِّي شَعَاعٍ يَرُّونَ شس گذیرے بوئے زیا زے لئے اور آنے والے ر فداسه . قرآن کی برآیت ى مُدف يها وروقت كى مُدك بعدقاً ، ں کھیں کو ما دی طور میر ثابت نہرسے آس کو مان۔ ميكن صابعب علم واقف ہے علم طب كى وُضاحت لازم ہے۔ ایک وقت آئیگا ذہن انسانی اینے کرام کا تب ہ

Presented by www.ziaraat.com

يهجان ليكا انسان كاوماغ بنو دوصّوں مرتقسم سے اپنے ہ عل اور مبرنبال کواس طرح نقت کرتا رستای کمراگرانسان کا كلم لين عمل وافكاركو لكصابحي بياسم توممكن نهيس، اس كانظيم كوفرست ولى كتنزعت دركارسع، قرآن واقف ہے کہ با دیدیمائی کرنے والاان کے افلاک کی حدول سے آسطے گا . یہ انسان کے علمی مدارج ہیں ۔اسی لیے سورهٔ كفف نے اصحاب كھف كے تحسوسات كوروسشر. الفاظ میں واضح کردیا۔ ایک نے دوسے سے پوچھا کتنے دن رہے ﴾ قَالُوْ الْبِنْكَ أَيُومًا أَوْبَعُضَ يُومٍ ایک دن پااس ایس سے بھی ممر سائنس نے ثابت کر دیا ہے، کہ وقت کا وجو دتھوراتی حب قرآن ما نت امے وقت ایک علامتی سفتے ب - اس لئے قرآن کتا ہے ایک دن مااس سے کھی گائ جُنّت میں ہمیشہ کے لئے من وسلولی کا وعدہ اور نیا میں اسی من وسلوئی سے حضرت موسلی کے توارلوں کی ريث في! موسني هم سعے روز روز پيمن وسلوي نہيں كھاياجا 'ٺا۔ يدخالق كانتسار

نام وے دیاجس کا بناکوئی وجود ن

Presented by www.ziaraat.com

وقت کوگرفت میں لانے والا اوروقت کی گرفت <u>س</u>ے زاد كرنے والاجس نے جاندا در سورج كوخلق كب واور أيح طلوع وغرؤب كينشيب وفرازك ورميان رورو س كاتصور عطا كميا - اوتصنوراتي مشئ نظام عالم تسيل ، برہے۔ متران نے بھرت کے لئے ہمیشہ کی بشارت دی رہے . اے ابن آ دم تم کیا جانو پر ہمیشہ کیا ہے ہوے قبات أنتى بها ورسره رسره بوحات كيك بستا مي اين اين منزلول مسے توٹ کرعالم فنامیں چلے جائینگے . ندا فت ب بوکا ند مهتاب تودن كبال رسينك ، جهال دن كى حديث مم موئيل وبال سعيميشه كالتصور طلوع بهوتا سبعه بحبتت بهيشه كي مَّنْ وسَلُوعی! بیثک الله کا وعده سے بمشکلتے وَحُكَ شَيْءٍ أَحْصَيْنَا لَهُ فِي إِمَامِقُ بِينِ مم نے ہرشتے کاعلم إمام متبین کوعطب کر دیا ! سى كن الميا يا الميرالمومنين إسب سع طراعا كونساسع ؟ ارشا دموا علم الأبدان علم الاديان . درود ما اس صاحب علم كيلت وسن نے دين سے لم كو بدن سے علم سعمنسلک کرے صوابیت کی دین اور سیم کالم ایک بحرید كمال سيجب كاظهورابتداء عالمسع انتباء عالم تكسيع

لنكن استخل ظهوركوتمها لانام كمل شعورنهبس ديجه كتالسلخ بہتر ہے کہ اپنے عمل کوتقولی سے ڈھانپ لوء ایسانہو کہ قیامت آجائے اورتم جس حالت میں ہو آسی حالت مسیس نکی بدی کا لکھنے والا فرست پہلارا اپنا دیاغ اِتمہارے اعال تو کجائمهاری نیت بھی ظام رکئے دیتا ہے۔ اِس عب لم ی روشن میں وہ لوگ کہاں جا ٹیننگے دنیا دل آئی زبان سے اِس طرح دور تھا جس طرح ن<sup>ی</sup>ی سے بدی ۔ لسيكن النُّدني اليني يبغِيث فرل اليف هدايت يافية لوگوں کے لئے اپنی مثال بیان کردی ہے " عرش اعلی بریق سمے باطل کا گریز بہٹ بیطان کی مرکشی ادرالندى مفلوت . پرمعلوت منشارمشدت ہے بروزوج مكه اسي مصلحت نے وقت مقرر تك مہلت . وقت ملحام علیدالت لام نے ای صلحت کو کرنلاتک مہلت وی داور وزعاشور بيصلحت تتم بوگئتي مشيطان کي مرمشي اورايك سجارهٔ *قَنَى عَنْ مُكَمَّرُ كُ*مِنَا فِقِ اورا يك*ِثْمِر* يكِ رَسالت صَمِّين ابن علی ایس ایل استلام، یه مگهنهیں بیروشت مینواسیے،آج اسلام يعميل كا دنسي - اب جائے امان تا قيامت نہيں. عب زار داران سین آج محرم ی باره تابیخ ہے بنترین كالوئم ہے۔ حق كى سباه كاموئم ہے۔ وہ سترو دوق جين

حبيب ابن مظامر جيسي ضعيف. قاسم ذيجاه مع تم سن ونهال

يت بيرجيها جه ماگانميزوارېچه، آج زمين كميلام بي بي گورو کھن شکین کی ظلومی اور راہ حق کا نسٹ ان ہے !! مهم عزاء داران حسَّينُ صف ماتم برميشے ميں ، اس خلام كالم جى لاستىن بُرىدە بركونى رو نے والاننېس بىسكا كىندىس لېت مربر بندآج بازار كوفد سے گذر رہاہے۔ يعلى كى بيشى ہے تانى زمرائے بندھے بالقول فراست كى تىكى ئىشانى كى بىھ - بى بى گام برگام آيى صبوتد ئېركوبمارا سلام، آسيكخطبول كوبها را سسلام، آبى اسيرى كوبهارا ردا زینے کی کام آئی صورین با بال بوکر مَرَجَ الْجَيْنِينِ يَلْتَقِيلِي لِهِ بَيْنِهُمَا بُزِرَجُ لِكَا يُبْغِيلِنِ ٥ الثانيوا بهم نے ورو دريا سائے ،جو آبس ميں ملتے ہيں ، اوراس درياسے موتی اورمو بگے نطلتے ہیں، یموتی اورمو نگے نغرت خدا ہیں. تم اللَّه كى كون كون سى تعتول كوصَّلا وتستحي ملحش كوامام كي عاجزي نسمجعوت وباطل كايبلامعابده عرش اعلی بیرموا ،شیطان کی نمرشی اورالند کی صلحت اور مصلحت ضم موكى كربلامين ، مب جا وجبرتيل يبحرك حق وباطل ب فيله كاون مع حب ين حجت خدابين ،امام وقت بين بركياكري ، آيت في عظيم بين ، سورة والعصر بين . فاصلين و طوراورایک محده رت ،اب ندوه صف مع ندوه محابری ون سجدة في مولانداس قام عاقت يرويا، عيمنا بواجنتاني يرقى ك

رَاتَ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِ مُعَاقَلِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ فِي السَّرِف مِنْ السَّرِف مِنْ السَّرِف مِنْ السَّرِف مِنْ السَّرِف السَّرَاف ا

بار ایروردگار ده اکندی سے جس نے چد دنوں میں،، أسمانون اورزمين كويب اكيا ، اورع مشس يراما ده جواك منوسنین! یولس ایام مظلوم سے - اس صف ملم پرامام ن كے سوئم كا ماتم ہے۔ بہتر شهداء كا متم ہے . ذكر شها دست لام؛ ذكر فدا و ربول محربوا اور محصة نهين لا ماری تعربسی ایس خدا<u> کے لئے بس بے</u> کامُنات کوخلق کیا، اورومشیر کواپنی حکمت کے لیے مقرر کیا ۔ اکٹد محتاج تعرف نہیں ۔ اسی یکت ٹی کی مثال مرک ہے۔ أس كى وحدانيت كى مثال فهم واوراك سع بابرسد النُّدخاليّ ازل ہے۔ ابدائكي حدقدرت ميں محدُود ہے۔ اکشد نے کا سے کوخلق کیا۔ اورعدم کے وبود کاخالق ہے۔ جوستے ایمی عدم میں سعے بکن کی مجتاح ہے۔ کن اور فیکون كاربط ما بمى كن فنكون كم مدارج ، فكر كے لئے نا قابل فنم ہیں ۔ گن فیکون کی راہ سے گذرنے والاابنی انتہا وابتدا سے أكاه أس ؛ ليكن خالق كن فيكون بي جانتا بيه ، عدم مي تحا توكيا كت، وتوريس مع توكياب، التدبي جانتاب.

ئيت ظا ہرى كي بيد اور عدم كى ما بينيت باطنى لیکون ز مانے کی فکرانسی حد تک ورسع موتی تے فیکر کی دوشنی بڑھتی رہی ۔ تاریکی ایسنے معہوم فحداكا تفتور توقريب كقابعيد سع بعبد بوتاگيا - خداني مرداركياسي بيغست كوالندكا بيشانه كيو الندتو واحدوبكت سے واحدى تهيں اور به وهٔ لاثمریک بنیں جسے تم یکا تی کے نقطر آغا<u>نے م</u>ے ب علم الى كعطالي

کے ہر جزو کو الگ الگ زندگی ملی، ہرگل کا ایک ایک جزو اپنی اپنی حیات رکھت اسپے ، اور مذبت حیات ہیں، لسبکن یہ چا ندموں جرو ہر بظا ہروا حد ہیں یکت ہیں، لسبکن انکی ما فت انکی ماہیت سنسراکت ظیم سے مرتب ہے ۔ محقق کتے ہیں زندگی کی است راء یکا ئی سبے ۔ یکائی خاص سے باہم منسلک ہوئی مربوط ہوئی، تو وجو دبنا ۔ یکائی زندگی سے ، اور خدا خالق حیات سے ۔ عقل عاجز سبے ۔ خدا دند دوالجال کم تقدر کارتھوں سے وگور سے ، اور ا ہم توات ا

کل کے تفتورسے آج کا خیال کستفار قریب ہے۔ اور کتنا دور ہے۔ حرف یہ یقین ہے ، نہ یہ آج واضح ہے۔ اور نہ کل واضح بڑوگا۔ بس یہ رُقِح اسْکا حکم ہے۔

جىكو بدايت ملى بعد كركو خدا وحدة لاست ريك بين

اورايان لاؤخدا برامسك رسول برا

پس اے ربول جو خداکی و حدانیت برایمان نہیں لاتا اُس کے دبول برایمان نہیں لاتا، تواسکاتم برکوئی بارنہیں۔ نتہارااللّٰہ اوروہ خص جسے کت بالہی کاعلم ہے بہا رمی سالت کی گواہی کو کافی ہے۔

قُلْ عَفْ بِاللهِ تَهُدُّ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنَ عِنْدَهُ عِلْمُ اللهِ تَهُدُّ عِنْدَهُ عِلْمُ

عسنداء دالابشين حقب. ايمان وعلم كا يم يرتق عب

ایت مودت کاکه اس رسالت کے گواہ وُئی نداجی گواہی مثال تی ہے کہ علی ابن ابیطالت امیرالمومنین مولائے کا است کا ذکر ہوتا ہے ہے ۔ وہ علی تقدہ کشاجی مئے وشنابقول رمولخد آ

مظر خدار وعلی بس کے مرکوشیلم عمل سے وحالیت اورکورسالت،عالم اسلام، اور دینائے علم میں روشن ہے۔ وہ شب هجرت ہو، یا روزم با ہلہ! مقام غدیر مویاشب معراج! رسالت کے اس کواہ پرمسجد ذوالقبلتین مشاہد ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ کواہ ہے " آیت مودت شاہیعے۔ کہ بعد وکی خدا وصی رسوات ۔ اسی گورسے روسشسن ہے جے رسواتی خدا نے مجم رت شہ بھجرت، روزم با ہلہ اورمقام خدیم میر راست کا رکیا ہے۔ بعدرسالت ۔

بس فرش خاک برادا بواسکا ذره ذره طاعت الی بین اسجود بوجائے وه عبا دُت جسکانفسس خروشکہ جسکا عل سلیم و رضا ، جسکاعم میان آب وگل آدم سے خاتم تک منشائے خلا کا مظہر ایس عبا دت فائن و فاجر کی اما مت قبول نہیں، کرتی ۔

يه عبادت كوكبلا تخليق كرتى بعيد



تحسين عبى كاكتبراج رسن بسسته راه خاردار سع كذر رطب

صف ماتم پرسلام اُن پردرددان پروه ناموس محکروه تر اَلها ر بُمریک رسالت، ثانی زهراً عابد سیسار ، مَر برَهنه تشدند بازوف کار ، کربلاسے کوفه ، کوفه سے شام جبی شعیر پرمسلمیان نازاں ہیں ،

ایے صف ماتم کے عزاداد! آج کر بلامیں سے مُقال کوئی نہیں کوئی رہنے والانہیں الب فرات کوئی بہرہ نہیں جیمڈا طہیں کوئی نہیں ، جلے ہوئے ضمے کا نشان ہے ہے

بہترُلاشِ شُهداً میے، اور سیابانِ برکا چھل من مَاصِ می صدائے بازگشت ہے۔ اور عزا دارانِ سُینِ مظلوم لبکک یا حسین لسک "

مؤمنین! وقت گابید، عُدوبه جاب نفی مین در آئے، و قالم و تم وه تاراجی ناموس محکد وه رس به زین و در آئے، و قالم و تم وه تاراجی ناموس محکد وه رس به زین بر در آئے، و قالم و تم وقت ، مؤمنین بیما رکر کاطوق و سُلام کی اسطرح اسپر در نے کہ اگریم اس کو کر بھی کرتے ہیں، توہما ری سانس محلی ہے ۔ ا مام اور وہ مُسلا کے الم امام وقت ، نوک نیزه برزیارت شکی کے اور ا مام فاک کر بل پر سجدہ درت میں اسطری برزیارت شکی کا ورا مام فاک کر بل پر سجدہ درت میں اسطری مرت بر سجدہ در بر مرت بالے میں اسلام فاک کر بیت اس بودی ، آوا ز مسکر بر بر سے در مرت المرت بر برا مرت بر بر سے در در کا و مرت بر بر سے در در اور ا

آج مرجگه مرف ماتم برا مام شین علیدات ام کا متروتن به ای و کور و کون به ای مورد می این منظم الا می منظم الا ای موسی منظم الا می منظم الا می منظم المام می منظم المورد می منظم المورد می منظم م

## 

سورة حمرس ارشاد وتا سبع : ألْحَسُدُ لِلْهُ دَبْ ٱلْعَالِمُونَ سنگ! وہ عالمین کے لئے رحمت شن، واحب ہے اُس ذات واجب کے لئے جس نے کا اُپ فتوں کوایک دوسے کی لقا اور فنا کا سدب قرار د خلاق عالم نے اپنی مخلوقات میر رانسان کوهمت زکیا تولیعے عت خيال عطا کي ، اورخيال کي و يكو دبن خدا ميں فٺ اوربيتا وكام ے اراستہ کیا ، میران علم عمل کے لئے اصول القين اوركل كومت ارتهين -ان خلاق عالم کے باکنوں میں وم کھا، اسی لوہے محارت ك أس نرمبارك كوجوابين وى زبانى ت

سی <u>سے لوسیے کی نرقی</u> اورختی ولیلے ہیں، تم لیے اپنے روءتا كهرابيني ايميان عم ورميان وقص برولفين علم وعل ا درتقوي مسيعنسلك كسرلو منرازعكم وعل بيس، در ، عذاب المدرد تے دیکھا؟ وهکتی برق آگ برایت کا محم دیا، تو عاجزی سے دُعًا کی: میرے رُت

مسي مجائى درون كوميرا مدوكاربن إبم اسى طرح اينع صالح بندول کی دُعاقبول کسرتے ہیں ، ہم کیا ہی اچھا انتیب دسنے ولیے ہیں۔

سورهٔ صا فات میں اِربٹنا دیوتا سیعے : مسكارة على توح في العلمين المے عالم تک سلام مہونوح پرکینے عبدھا کے تھے۔ مشتی نوح وربیرنجات سبے سفینہ میاستِ ابدی ہے، سلام على ابراميم ، سلام على موسى و خارون -ورُود وابوب سع اس صاحب عزت کے لئے

بوطی ہے، جبت ہے، دیس سے ارشاد موتاسيد اسكلام عني ال يلس، آلِ يَسِنْ كَيْمُعْهُوم مِن احْتلاف كَيْخَانْشْ بْهِين مِرف بالنس پر جست تمام نهیس کی وه لقب دیا جوکسی کونددیا تھا۔ عُلَّمُ مراج مَنْير بوتمها رى سنعاع بيديمها رى منيارىيد. سُلامٌ على ألَى لِس ، مير مير ميسب تم برئمهاري آل پرسلام مو - الله على صِيِّدِ اعلىٰ مُحَكِّدُ وَٱلَّ مُحَكَّدُ

مؤمنین! چشم بھیرے سورہ توبئری اس آبت کے لئے واسے أَمْرِ حَبِبُ ثَمْ أَنُ تُتَرَكُّوا وَلَمَّا يَعُلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ لِجَعَدُوا وُنْكُمْ وَلَمُ يَتَّخِذُ وُامِن دُونِ اللهِ وَلَارَسُولِهِ وَإِ المُومِنِينَ وَلِيْحِكُمُ ا

Presented by www.ziaraat

ابھی وہ ظا ہزمبیں جسے متناز کیا ہے .غور کروسلام عالی آل لیں الحيى وه ظامر البس سے متازكيد بيد بيورة توبدى تبليغ مورسي م لین ایمی وہ ظا ہرنہیں ۔ ایمی آل پس کامفہم منزل فہم سے دور سعے ۔ ابھی آبِل محت کا آفت ب مبیح صادق کی منزل مثرف میں ہے۔ زمانہ آفت ب محت شد کی تمانت سے الگاہ تہیں ؟ م سورهٔ توبئر کی ایت این دلیل کی منتظر سے ۔ -بحكم خدا رسالت سورهٔ تو بهٔ كياسِ وامنح غورطلب آيت کی دلیل ملی محولت رت سے بیٹ میں شکین شباب اہل بئرتت يهين مصاحبان ايمسان نيهجيصا ،اورجبتت كيرشوق میں قاموں سے لیکے تربعے ۔ مُنافقوں نے سمجھنا ہی نہیں جا ما. مُنافقت كاپرده ذمن قل بریراتها، كتنے لیاسے تقطیمی وقت وبلاغت كا دعوى تقاء سوج بى نهيى سكے . إن دوكم سب بحر كوكلام رسالت نے جنت كالچيول كيون نهيں كہا ؛ طفلي اورشاب جنّت - اے اہل اسلام کلام رسالہ ہے میں اُسی طرح غورو فیکر کرو بس طرح فرآن کی عبارت کے لئے فکر لازم سے ۔ فیکرکہنی ہے ۔ ستسباب لمينيمعني ومفهوم مين تصعب النها را درماه كابل كي تواناني سينرمرع مركرطاقت وقوت كي انتها تك رسع وبليخ سے ، اگر مرسش فعدا فرستوں کے ماتھوں پر بلند ہے . توجتت الفردوس امام مُسَسَنُ اورا مام مُسَيِّن كي طا قنت واختيا ركا نام مع. اسی کے آیت مودت نازل ہوئی، یہودت آئی فی کرسے موجرو كُوكَل سے إلا تى ہے. يەفجلىن شين مظهرمودت إِنْ تُحَدِّف يركل

کے لئے جُن کی طلب ہے۔ جنّت پیش نظرہ ہے، اگر آنکھیں اشکب رہوں سلام علی آل میلس، سکام ہے میرے جنیت جن اللہ اسکے میرے جنیت جم پر اور تمہاری پاک مُطهر آل پرجسکا تعارف تمہارے رَبّ نے قرآن میں معید توں معید بین معید عیں معید توں میں انتہا سے کیا ہے ۔ اِس تعارف میں زمانہ تا قیامت کسی اور چروں کو بھیا تہدیں دیکھ سکت ۔ یہ بھیانی کو کہا پرختم ہے ، ا

احب ضرین مجلس! رسول توگرا ندیس به علی مرتفنی ندیس به فاطمهٔ زهراً ندر بین به سست بن محتبط ندیس به بهن سعه واقعن تقفه ندیس تو منافقت دَلدَل کے بلیگوکی طرح انجھ کررسا منے اگری او

امم وقت سے بیک تک طلب کی ہے بزید نے الیس جہاز۔
مشدن ابن علی سورہ والعقر پڑھتے ہوئے منزل آخریرا گئے مشین ابن علی سورہ والعقر پڑھتے ہوئے منزل آخریرا گئے راہ مسافروں نے طلم کی سیاہ کو گھیرلیا۔
مشین مجت فدا ہیں ، زور یک الٹرائیں مصیبتوں کی انتہا پہنت کی بین مجت بیا رہی ہے کی بیش مشافرت کا جا لا ہیں ،سٹ دیست پکا رہی ہے یا عمین مگر کا ایک ہی بخواب ا بیعت بزیدالا کے اوالی بخ مثن فقت ابنی وصاحت پرخود مصر ہے ۔ وہ عالم شنگی وہ امام کا نتیس م کر ملاکھ اکھی ۔

نوتاریخ! ایک شب کی مهلت بلی وه ایک شب هجرت کی منزل آخرده شب ، شب عاشور، خیام تحیینی میں عبادت منزل کال پرتنی بشین ابن علی سدرة المنتها پر بجده رَب اوا کرتے سبے شب تمام ہوئی ، راہ تی کے سافروں کی مے شہاد نمودار مو ئی ؟

انصارِ با وفا گئے ، اقربا گئے ہمشکل مصطفے گئے ، لب وات عَبَّسَ دلا ورسگے حَسَل مِن فاصِر کُنصُر فَا . فیام سے گریئی صدا بلند موتی . ا مام خیصے میں آئے . ببیشیر نے تضرب شئی کے لئے نود کو مجو لے سے گرا دیا ، سے

میدان میں تہا ہوسٹہ دیں نظرکتے

گو کہ نے کے قابل نہ تھے اُصغر کر گرائے

اے فرات کے کمینو اِ یہ اَصغر بیٹ کے اسوال اکب ہے :
صاحب اَولاد میں کچے رونے گے ، لیکن تحرالہ کی شقاوت تیر بنے قلب اِسلام میں پیوست ہوگئی ۔ اِمَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا النّٰہِ وَالْحِنْ وَالْمَا لَٰہِ وَالْمَا لَٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ

Presented by www.ziaraat.com

### 1 5 6 6 6

وَقُلْ رِبِ الْخِلْنِي مُنْ مَلْ صَلْقِ قَا أَغُرِ عَبِي كَكُرَمَ صِلْ قَا فَلَا عَلَى الْحَلَمَ الْمُ الْمُنْ كَالْمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

اورکدو کہ لیے میرے پر در دگار: مجھے انجی طرح داخل کیجیوادر لینے یہاں سے زورو قوت کو میرا مددگا رہنا ٹیو، اور کہدو کرتی آگیا بالحل کوفٹ ہونا ہے، بیٹک بالمسل نابود ہونے والاسہے،

مت را نیکیم کی بیرایت بقول تفسیر قرآن شب هجرت کی خبر دیی ہے . اکڈر کا ربول عازم سفر ہے . الڈر کی قرت بست پرربول پر محونتو اب ہے ۔ اس خوابیدہ تلوار کی جھاؤں میں اَللٰہ کا ربول بمنظائے خدا دندی اچتی طرح داخل مدینہ ہوا ؛

ا ب ابل مدینه قتل جاء الحف است اگیای الدکا رمول تبلیغ مت میں صفیت گورملوه فکن ہے کہی بدر میں ہجی خوق میں ، گاہ معرکۂ اُتحد مصلحت آمنی میں ۔ وعدہ ہے مدد کا ، الندنے اینے جدیث کو ، اپنے رمول کو اپنا نام علی عقدہ کئ دیا ، زور بدائم دیا ، سیف الندویا ، اسک الندویا ، گفت ارعلی تفسیر قرآن بنی ۔ معراج بنی اورعلی ؛ یہ راز تبست می شفر اور سے شعری بات ہے۔

اسلام کی اواز دوت ایمیان دستی رہی . کلمهٔ توحب رسعے النوا ا کی صدا سے گفاروں کے دل اُنکے سے نوں میں گھٹنہ ۔ کرنامکم خداہے۔ محکم خداکی بحاآ دری وہی کرے ، م مخاطب بيعة إنتخنا بالندكاسية منتخب كواكتد كارتبو ہی خانت سیے " کل علم اُس کو دولگا بتوکرار۔ بالحل كوفنا ہوناسىيە. پرفىصلەاكنىدكا سىھ . درموك بۇھىت ماتے ہیں ، اکٹد کی مدّ دساتھ ساتھ سنے ، وہ رَن بٹراکہ ملئے فارنبس رہی۔ رسالت مطبئ ہوگئی۔ بس مبرے صب تہارا كام بيب م پنهجا ناتھا . تبليغ تق بيوگٽي ۽ باطبل کوفنا کمريا ٱلبُّد کا بڑی سخت ہم ہے۔ اِسے سرکرناسے ی شادرنح إکے ساکھ ساٹھ چکلتے ، زور کڈالٹیڈ وسکھنتے ۔دلوں این ابیطالت کے قدم بڑھتے ہی رہے " بالآمن ! مسحد كوفيرشا هدئني ، ٱس شيئه دكي حس كي رابنہیں ۔ باطس کوفنالازم سعے ، اَکٹُد کو یہ خدنہیں ۔ إِنَّ الْكِاطِلُ كَانَ دَحُوعًا. باط

59 على عُقده كُثُ أبعد شها دت فجبور ثبين ؛ انتحن ب ٱللَّه كاسبعيه منتخب كونماميغ أناسبكه، فأطمهٔ رَمُصراً كالإل بِمُسَنِّي إين علی، وہ زور پُدُالتُدہ ہے کہ باطس کی ساری سبیاست، اپنی ہی تبنی ہوتی رستیوں میں خودائے ہے۔ ہوگئی ، بیٹک اللہ مٹرا مدترہ نواه دار برص وهوس كى سب ياه كيمقابل اكتُدكا عاصد ، اِما مُمْ وقت حَرَيُ نُ ابن علي مي مَلِي وه جها دهيم ـ مِن بح*ن في فاوش* عنرب فلم سے باطسل کے چرہے تاریخ کے اوراق پرمسنے ہوگئے برالتدي وهمصلحت سيحس بسيه حاوامان تاقيام*ت نہيں.سشدائط مشيط ہے* سر اسے ماطل کے جرمے مَنْ بُوكِيِّ - ٱللَّهُ لِانْحِبُ الْمُتَّكِّبُمْ نُورُ اكثدئر كمشول كويست وينس كمرتا تومنین ۱ اگر فرزندر دول جگرگوست برول مین ابن علی يشكل مبلح ومشدائط بعدمعاوتيه امام حسين علب السّالام كو حائز خليفه وقت نه رقم كراكيت توبعدمعا ويدشها دبت حسين بھی صُلَح حَسَانٌ کی طرح وجہ سوال بنی رہتی ۔ اور آج زیانہ منافقول كوستقبل كے اندصروں ميں مى دھوندھتا رہتا.

وَاللَّهُ يَشُهُدُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكُذِ بُوْنَ عَ

خدا ظا ہر کئے دیتا ہے۔ دل سے سیے نہیں جو کے ہیں جو خود صاوق نہیں جس کا وتو د اُس کے بور کا امین نہیں منصب خلافت کے لئے وجہ شرو نشید در توین سکتا ہے۔ اپ

اسلام کی قوّت نہیں ۔ اِمام حسک من علیہ انسکام نے صلح کے بعد ہم رمصانب کا سامنا کہا بنبی صبروتڈ برکی مثال میٹ کی جن صغوبتوں کوسہاسے . وہ رسولخڈا کی تی زندگی اور اسکی زہر بلا،ل سے شہد کر دیسے گئے۔ از روے ترانطابو معاويه ، امام حسين عليه استسلام براتفاق راسر تح بحم ثم اكط فلغ وقت ہیں ، اب بوتھی اما مخشین علیہ السُّلام کے مقا بُل مَنگا باغی می کما جائے گا! صادق كا اصلحه: أسكى صداقت ، بإطلى وصال اسكا مع اگراج بمالے آیا و احدا درندہ ہوتے تو دیا نے بدر کا کیسا بدلہ لیا ہے۔ یہ واز کیا تھی ؟ باطب کی ناگزیرموت، به بدرکا بدله کها، یا باطل کی واصح محکاونسل په امام عالی مقام نے مرایک قبیلے سے، مرایک مگر سے باطل ديمنج كمه دشرت نبينوا مين، يول لا تفسراكيا جيسے يه روزعا شور لىيكن بيرتنام غربيال! بيرشب ينيمي. ياخسكن وه ببيط

كماكسيء وبهارسط طوق وملامل ميرا ۔ ۔۔ بر یا رہے میں دسماس میں اسپرسمے بہوا مام ہے . ندائب کورو سکتاہہ ۔ ند اپنے کیے ہوئے کنبور سکے نہ سرون ئرول كوجيياً سكتا ہے . بوايس ائسير كے بس ميں ہے ، ومی منشائے شہا دت سبے . تبلیغ شہا دت سبے . بہی کاررہا سعے ۔ یہی ال محکمہ کا جلن سعے ۔ منبھیبتوں برصر اجلتے موسے نفیام پرصبر، کا نول سے بہتے ہوستے کہو پرصبر، نوک رسال سے زخی بیٹ یت تمطیر پر صبر ، یس گردن بندھے ہورے ىت مىمكىر پرمېر، سىر برھەزىم بازارتشپېردىيالىت رن الميرسيع ؛ يتميول الميرسع ؛ برسوال سع اورتبلغ مي مير كربلاسه كوفه كوفه سع شام. إمام دقت میں اورا یک ہی جواب سے میں مہارے نتی کا کہ سے تم نے تا راج کردیا، یہ نوک سِسناں پر برصین سے ، شیسے تم نے سنوسٹس ریول میں دیکھا ہے : عزاء وارواس ج إمام مظلوم عابيرٌ دلگيراينا كسط موا كنبد كيّ راهِ شام برروان مين - راه خار دارسه - اورعابّه بحارى

آج باره محترم! إمام كالوئم كون كريه و آج كركبا ميں كوئ رون والانہيں، لاستس إمام حشين مقتل سے گذرتی ہوئ اسپررن و محن زينت ولگير كود كھيتى رہى، ميسرى مانجائى ، ميرى بہن زينت التجھ پرفسين كاسلام ، عبامين دلاور كاسسلام ، ليے على كى صابر وشاكر بيثى تجھ پرجم شہداء كربلاكاسسلام ، فورزيت نے كہا تنام كواب جاتى ہے توابر، لے مہدا ہيں ہيں۔

## حال سرات

وزأل دی ہے . اس آیہ

نے علم" کیساتھ نہا ہے۔ نیا موش رکھ گیر س کا نُحدانہیں ، سین وہ آسی اکلّٰہ کے بندے استعلم کے لاُرحمدسینے مان کہتا ہے۔ جس فکرمیں عبا دت کاشعو ت نهير، خالق كي خلاقيت ر، تو بدمن کرویه برصمتا مواعلم متوجب س بيعلم كى كوئى حدنهيس. ارشاد مواً: لئميَّ ه ايك علم وليكي سع دوس اعلم والإ ے علم می منزلیں ہیں " ایک علم پر تھی سے بہو ت مح لا تواس فسد سيمنسك سے علم وہ بھی ہے، ہو تقا ضائے بشہرست کے لئے آھے گل سے وابستہ ہے۔ یعیلم جہان علم وفکر کا وہ لاڑی کا سے گذر کرعلم الی کے وہ نسربستہ باپ ہیں علے يرور داكار عالم نے بدايت كى بد يُتَفَكِّرُونَ فِي خَلْقَ السَّلْمُواتِ وَالْدُرْضِ كائنات كى ئناوى مىرغور دفېكىرو، قرآن كې كفسلى أيت ع ، كُلُّ شَكُ اخْمِيْنَدُ كِتَابٍ. بالمقوا فتنائ مجيد في الأح

لۇرچىفوظ كى وضاحت حدامكان ميں نہيں ، لۇح ا يك ئى جى براكتىرنے ہرچيز لكھ كرمنف ط كردكة سے ، محت دا اس محتى كى خود بدايت ديتاہے ، ھے كَ مَنى الحصنين اللہ نے كتاب : اور مقام فكر ہے جس بر ، جس كتاب ميں التہ نے ہرجی نے ترجم در كر دى ہے ، اس كو بڑھنے كے لئے تھكم يا ہرجے ۔ جو كائنات كى بنا وط ميں غور وفكر كرتے ہيں اور كتے ہيں ، تونے الكوعبث بيد انہيں كيا ؟

اس ٹیکنالوجی کے دور میں، جسنے موجودات میں سے بیند کوئینا، اور نور وفکر کے لئے اسکوعل میں لایا ، اور اس عمل کا روعل موجمنشات مقدالمحمرہ کا روعل موجمنشات مقدالمحرم

فکرآورس ،عمل کے دیمسل نے بل کے ایک لامعلوم کو معلوم کی ۔ فکر گہڑی ہے یہ کا شنات کتا ب الجی ہے ۔ اور اس کا نشنات کتا ب الجی ہے ۔ اور اس کا نشنات میں بہتے پر الجی ہیں اس کا نشنات میں بہتے ہے ہاں اسے کم قریضتے ہے ہاں سے کم قریضتے ہے ہاں اپنی کی تحریریں ہیں ۔ اپنی بنا وط میں غور و فکر لازم ہے ۔ بہ غور و فکر عبا دست

مبر مبرایک جهوشاسا پرنده موجود نهیں جلیل القدر پینمبر حضرت شلیما شکر اضطراب ہے . آنے کا وقت تھا، اب تک کیوں نہیں آیا .غور کرو، یہ بعض پرندموسم کیساتھ حاضر ہوجاتے ہیں، اور موسم کے بدلتے ہی پرواز کر جاتے ہیں ہس اور مقام کے لئے بچ کہ زمین اپنے محور پر گھوم رہی ہے بھو علی ہے ۔ روز و شب کے لئے مصروف عمل ہے ماہ و سال کے لئے ۔ بڑموسم آج یہاں ہے ۔ وہ کل سی اور مقام کی قسمت ہے ۔ ہم کو ہدایت بلی انیکن ہم ہرمندہ ہیں ؛ سائیش والوں نے مشا ہرہ کیا ہجھیق کی اور "مائیگرلیٹ آف برڈزیر ہزاروں کت بیں مُفکر کی فکر کا نتیجہ ہیں ؛

محضرت سلیمان نے کہا، کمر مبراتی نوسبرلایا ہے یا کون ہے ہوں کا ایک درباری نے کہا، کمر مبراتی نوسبرلایا ہے یا کون ہے ہوں کا دیاری نے کہا، آٹ اپنی بنت نہ بدلیں گئے ، اور اس لے آؤں گا، پیغیری بوعلم الہی سے وابستہ ہے ۔ اور اسرار ورموز کا انکشاف کھرتی ہے ، ز مانے کی ہدایت کے لئے اس تاخیر سے مطائن مہیں ۔ سورۃ النمل کی متصل آیت نے کہا

## (قَالَ الَّذِيْ مِعْنَدَ لَاعِلْمُ مِنْنَ الْكِتْبِ

ایک تخف جے کتاب الی کا تھوڑا ساعلم تھا، کہا، آپ کے نیک جھیکنے سے قبل میں ہے آؤں گا ، اور تخت بلقینس نیک جھیکنے سے قبل میں ہے آؤں گا ، اور تخت بلقینس آگیا ۔ ظاہر دواکت ب الہی کا علم کا سن مت کے ساتھ مجل شکار مواہب ، آسمانی صحیفے ، اور قرآن کا نزول اسی علم الہی کا نام ہواہ ۔

مؤمن ن مقام فكريه لت ب الني كالمعور اساعلم إسقدر

بئرق رفت رسبه كرثيث رون مين تخت بلقين أكميا بيشم زون میں ایک سانس کی تھی ڈوری نہیں ؛ قرآن نے وضاحت کے ساتھ حصرت سُلیما نَّیْ کَا وُکرکیا ، تاکہ اہلِ اسلام طاقتوں کی یکیا تی کے لئے مدایت حاصل مرلیں ، اوراس ہدا بہت کے کهار غور و فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں، توبنے، ان کوعربت پیدا نہیں کیا . لیکن اہل اسلام نے ستران کوئر انکھول سے لگا یا . تىلادت كى ، حافظ قرآن بىغے . ئىكن غور وفكر محال عملى سي رہا . ا ننس! برصتی ہے . اُن دیکھی طاقتوں کو پکھا کر تی ہے . بیٹن دُبتا ہے . اورتم ہزاروں میل دورمصروف عمل جود كو د يكف بين چيشېم زدن مين " تقوڑ ہے سے علم کا کال شخت بلقیس ، بٹن روشن موا ليكن وه صاحب علم حيك لفي سورة للس ن كها! كَلُّ شَي إِلَى عَنْ الْمُعَنِيدُ فِي إِمَا مِمْسِيْنِ تهم في ساراعلم المام مبين كوعظاكيا . اور ميراس علم مي مُد كر لي سورة الرعد مين مم وصاحب كردي! قَلُ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيلًا ٱبْدُنِي وَبَيْنَكُمُ وَمَنْ عِنْكُا عِلْمُ الْكِتْبِعُ کہدوایے دیول تہاری رسالت کی گواہی کسل تمها را خدا اور و شخف عصے كتاب الى كاعلم كا في

ہے ۔ ایک ہم مصروب ہدایت ہے ۔ لیکن ہم اواتنا ہمی مصروب ہدایت ہے ۔ لیکن ہم اواتنا ہمی خور نہیں مرتے ۔ ہم تو ابنی نگاہ کی طاقت پرواز بر بھی قا در نہیں ، اس سخص کوکس طرح ایک ہی وقت میں چالیس جگہ دیکھ لیں جے کتاب النی کامکل علم ہے ۔ جس نے کہا ؛ گاکھ لیں جے کتاب النی کامکل علم ہے ۔ جس نے کہا ؛ گاکھ الناس ! علی زمین کے داستوں سے زیادہ افلاک کے داستے سے واقعت ہے ۔

یقیم بے ستاروں کی اور اینکے منازل کی ہوتم سمجھوتو پر بہت بڑی قسم ہے ، نود پرور دگار افلاک سے ستاروں کی قسم کھا تا ہے ۔ اور اس قسم کوبہت بڑی قسم کہتا ہے ، افلاک کی و کمعت کے لئے پرور دگار نے ستاروں کی قسم کھائی ۔ اور ایسے بہت بڑی قسم کہ کے افلاک کی وسمعت کاعلم عطاکیا ۔ اور اس شخص نے کہا : جھے کتاب المی کاعلم ہے ۔ لا رہب علی زمین سے راستے سے زیادہ افلاک کے راستے سے واقعت ہے ۔

زمین اپنی وحادت میں صروف زمین سے ۔ بو ہے کاشنامت کی گومعت میں یہ زمین ایک نقطہ ہے ۔ افلاک وسمع ہے ۔ لامحدُودہہے ۔

4 ایت سعے کا شنات کی بنا وط میں غور کرومٹی صرف زمین کی خلیق کا ہی با عدث نہیں ، افلاک میں کھیلی ہوٹی کا شنات کی انساس سے ۔ مؤمنین ! رسول خلاا پی مجتباع عالمين بسك لي رفعت بنك أت . كوفي عالم بجى ماية رساله ، احكام الله بن كبا على أبوّ تحرآرج كاشت

رح فتح کپ و آٹ کے بائے مُعارک مرسع تك إن محسور کی شان صدایت نون پاکھے ن! أرج محرم

حت طلب کی اورامام عالی مقام ، وآلام کی رسائی اور درستین این علی علیالتلام؟ ر و وترن دن کیشنگی، اوروه فعی ر ر، وہ ما ڈن کے ولو لے ، و مدینه مین ایسا ما وه بشكل مقطف كي أواز اذان، وه أفرا رضح عاشورکی ا ذان لا يكنَّ! أنَّ اس مُحلِس موتم مين كس كا ذكر مو، ك

كمرم كا مآتم بهو ، وشب كريلا بين مُبروب گوكرفون لا ے. <u>حلتے ہوئے خیام کا میا</u>م ن مح الحُسَادِ"، تكرك ٱلسَّلَا مُعَلَّهُ كَالَا عَبْدِاللّٰهِ وَعَلَى ٱلْأَثْرُواحِ الَّبِيُّ لَّتُ بِفِنَارِّكَ عَلَيْكَ مِنْ سَلَامُ اللّهِ أَكِدًا مَا يُقِيْتُ وَبِقِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَا مُ وَلاَجَعَلُمُ اللَّهُ اخِرَ العَهْدِ مِنْ لِزِيَا مُرْجِكُمُ السَّلَامُ عَلَى وَعَلَى عَلِي بَيِ الْمُسَيْنِ وَعَلَى أَوْلِا وِالْحُسَيْنِ وُعُلِي أَصْحَابِ الْمُسَيِّنِ.

سارى حكمه وثنناء داجب بيغالق نتناء کے لئے ،جس نے اپنی قدرت و حکمت سے کا نیات ملت کیا ہے۔ اوراس کائنات کی بنا وُٹ میں غور وفکر کی للتة غداكا ذكر كرتي بين اور ان کوعیث پیدائیس کیا ہے ہ ں معدایت کی دمناحت بمارک نے کا ٹٹ اٹ کے بڑلم کو، اورایک ایک ع

ایک ایک باب کوبھورت قرآن اہل اسلام کے لیئے واکوڑیا ، لیکن سلمالوں نے چند تھیم کو ہی حاصل سمجھا،اور بیٹھے رہ گئے ۔ اور صرف قرآن کی بلاوت کو ہی حق ایان سمجھا، اور سمجھاتے رہیے ۔

بھار ہر رہھا ہے ۔ اُکھے! تونہ آسمان کی وسعت کو دیکھااور نہ ذرّوں کی رح تھے پر ہو۔ رُستاروں یہ زنام کی

معنظے توند زمین کے نشیب و فراز میرغور کیا نہ اپنے کی کستر رک میں کے نشیب و فراز میرغور کیا نہ اپنے

ہوئے زیانے کوشیجھنے کی کوششش کی نہ ہی تھی فورکیا جب زمین بہلو بدلتی ہے . توکپ کسی اسمار و رمو ز نگل نیش مل اس سے . توکپ کسی اسمار و رمو ز

يَتُنْفَكُونُ فِي نَحْنَى السَّلَوَ السَّلَوَ وَالْأَحْنَ عاسِلام بابِعلم يرد رُسك ، آك برُّه سُكن : تاي

کی طرف بلین وه قوم ہو قرآن کی هدایت کی پابد نہیں ۔ لیکن علم کی تلاسٹس میں مفروف ، اس قوم کوالند نے ایس نہیں کیا ایکے فکر وظمل کی رہیبری میں مسلمان جلنے لگے ۔ اور آرچہ ایک نبریش کی آت

صفحۂ ارض پرزم کردی ہے ۔ لیکن ایمان ہے ۔ حس فکر میں عبا دے کاثم عور نہیں

منهن . تو پیختی، پیفکر، په طریقتا مواعلم بری کم . غور و نکر کا وه لازی باب سبعے ،جس بذركر بي غلم اللي كے وہ مرب تدام ار و رموز ہیں جسے لئے خلق الستموات والارض كائنات كى بناوك بىر غوروفكر كح تحتل شيء احصند كتاب ويجو إلى الم في مرتبير كو أكمه كرمنف ط كرركما سطاد معرف لئے. ارشاوہوا ۽ كتاب كى دفغاحه يُلُ هُوَ آ قِرارٌ بِعِيدٌ فِي لَوْحِ مِعْفُوهِ ا وغور تو كحرولورج محفوظ كياب، لوح ايك تختى ايك

بوموم آج بهاس مع وه کل کسی اور مقام کی قسمت ہے۔
ایل اسلام فاموس رہ گئے ، سائیس وانوں نے مثا بدہ
کیا ، تقیق کی اور ائیگر بیشن آوف برڈزیر بزاروں کت بیں
عقق کی فکر کا جہرین سک رہا یہ ہیں ، فور کر وجب تفرت
مسلیمان نے کہا : مرم دائیمی خبر لا یا ہے ، کون ہے جو
شخب بلقیس کے آئے ، ایک ویوصفت نے کہا آپ
این نشست نہ بدلیں گے اور میں لے آؤلگا کا بیفری جو
علم اللی کا مظہر ہے اس تا خبر سے مطائن نہیں بودہ النمل
کی متصل آیت نے کہا :

قَالَ الَّذِ يُ عِنْدُهُ عِنْهُ مِنْ الْكِتْبِ

ایک محص شے کتاب اللی کا تحور سائلم تھا۔ کہا، آپ کی بلک جھلنے سے قبل میں ہے آؤنگا، اور شخت بلقیں آئی فالم ہورہ والکت ہے۔ فالم ہورہ اللی کو آشکار کرتے ہیں۔ مقام فکر سے کتاب اللی کا تخور اساعلم اسقدر برق رفتاہ ہے۔ مقام فکر سے کتاب اللی کا تخور اساعلم اسقدر برق رفتاہ ہے۔ کتاب اللی کا تخور اساعلم اسقدر برق رفتاہ ہے۔ کم دون میں قبال سے سامقہ صفرت سلیمائ کی دوری نہیں، قرآن نے تفقیل سے سامقہ صفرت سلیمائ کا ذکر کیا ہے۔ تاکہ اہل اسلام علم کتاب اللی سے وابست ہیں۔ اورطاق توں کی بی کے لئے خور و فکر کے ذریعہ مارہ یت ہیں۔ اورطاق توں کی بی کی آن کو تمرا نکھوں سے دگا یا مسلس تاہے۔ رہیں یہ لیکن ہم نے قرآن کو تمرا نکھوں سے لگا یا مسلس تاہے۔

کرتے ہے۔ مافظ قرآن بینتے ہیے ،لیکن کیم نداغور وفکر کی بیاد مُحالِعملی ہ*ی رہی۔ سائیس نے میدان فکر میں اسینے قدم جاتے۔* ان دیکھی طاقتوں کو پیجا کیا ، آج بٹن دُست سے، اورم ہزاروں عل وبودكو ديكھتے ہيں جتم زون ميں. سطيم كابث رت تخت بلقيش كاكال آج دنيا مے نیکن غورطلب سے سورہ ایس کی پیرایت: كلشيء احصيندفي امامصين مهم نے ساراعلم امام مبین کوعطا گیا۔ اورسورۃ الرعام توٹ كحرايا إس امام مبين كا: تُلُ ڪَفْ اللَّهِ شَهِيْدًا بَيْنِي وَبُنْيَ حَمَّ عِلْمُ الْكُتْبِ عُ اسے درول تمہاری درسالت کی گواہی کے سلنے تمہارا فدا اوروہ كتاب اللى كاعلم ہے، كافى ہے۔ يرآيت أج محى مصروف برايت انى نىڭاە بىھىرت بىرىجى قادرنىس، استىخص كوايك بى دقت میں حالیس مقام پرس طرح یقین کر لیں حس علی زمین سے زیا وہ افلاک کے راستوں سے واقعنہ فلااقسم بمواقع النجوم ، نكفاريم متارول كاور أشكم منازل كي توتم مجمولو يربهت برى سم بعد يا فكركبتي سے جسكا وزن معلوم نربو ، جسه بانتظى نبيل بوراسى مسم زكهاؤ.

پروردگار عالم نے سناروں کی سم کوبہت بڑی سم کہہ کے افلاک کی لامحدود و سن کاعلم عطا کیا ہے۔ اورصاحب علم کنار اللی نے کہا: لائریب علی زمین سے زیادہ افلاک کے راستوں اللی فاقف ہے ، بصیرت کہتی ہے زمین اپنی وحدت میں صرف زمین ہے ، کا کنات کی وسعت میں ایک نقطہ ہے۔ افلاک وسرح سے لا محدود سے ۔

صدایت پرغور کرو کا ناشات میں ، ایک بناوٹ میں فور دفکر کرو . مٹی صرف زمین کی مخلیق کاہی یا عیث نہیں افلاک میں مجھیلی ہوئی کا سُٹ ت کی اُساس ہے۔ اس کا نیات میں بھیلی ہوئی مٹی کا بت البرترات سے پوچھو ۔ لازبیب علی ا زمن سعے زیادہ افلاک کے راستوں سے واقف سے۔ وبن رسالت في منا ابوتراب كالقب عطاكيا الهامي لقب كائن ت كے اسرار وروز اور مجمري بوني طاقت ا كى يُجانى كے لئے عقدہ كشاسيے - تيكن افسوس جس نے معراج كى سواری بُراق کونه مجها وه انسان قریب قائب وقوسسون نفس رول كوس طرح ويكه معراج نتي عم كامعراج سع. ران رول تاقامت برصة بوتهم كالناب مع نكن قرآن كواه سے كريروروكار عالم نے مركم كاعلى تورت فنسب شدول كومعجزه كي موريث مين عطاكيا . اوراس ولكرسط وامن الملام فالى بيرا معراح كاعلى معزه روز فيسردوسشون بواجب كالنات عجو

<u> زمین کی ساری طاقہ</u> اِس تاریخ کا ہرباب تون شین ابن علی معمل اور

مع يوبه شكل مصطفى بين مم صورت قرآن ايريني مقيتيوراه يق كانشان ہيں. خا داران سري سا كله محرى مين امام عالى سے پڑتار مبعت طلب ہوا۔ لعدمعا ویہ تخت و تاج زر وبوا ہر،عیش و آرام سشہ لعیت کی زدمیں نظرآئے۔امام و بحركوسشة رمول مدينه مين بين ليكن دربا رشام كي تخت تاج ترار کہیں۔ امام عالی مقام کی خاموش نے گاہ خدا بن کے ڈر ا رہی ہے بیعت حسین ابن علی شریعت کی تہرہے ۔ بزس <u>ن</u>رمعت طلب کی اورسین این علی نے مصلیاوں کی مصرت لواً وازوى مديرا ذن اماتم سعى، يدهم امامٌ وقت سعيد ورنه ەلىقە - تارىخ ئىكاتېيىسىتى وەتىن دن كېڭ منئ کے نئرسنر ویشاداب توج ولولے ۔ اے دمن حجد کی ت كا ذكر وبراني مدينه كا ذكر، مع لیٹی ہوئی آت کی بیمار بچی کا ذکر، دوم ی تاریخ یادا تی ہے توسیلم بے برکا ذکر اسلم کے لاولوں کا ماتم. يه ما ومخرم برتاريخ مصيبت وآلام ي تاريخ ،العطش ي تاريخ.

وه آخری رُسّبه علم ارکی تاریخ . روزِ عاشور سیرهٔ آخری تاریخ فاصله تنغ وگلوکی تاریخ،

یمولاآپ کی مجلس توئم ہے۔ آج ماتم ہے بطت ہوئے آگا کا، ماتم طوق وسلاسل میں مسلسل عائد داگیر کا مساتم راہ سے گذرتے ہوئے آپ کی عترتِ اظہار کا مساتم جسکی امیری مسائم کے میں مد

والمصيبة كشة من توسكن واغربة كشة من وسكن

كشيّة بنع بيفا، شاه سلام عليك المني عاشورى، المسطّة عليك المن عليك المني عاشورى، المسطّة عليك المن عليك المني عاش المناه المن عليك المني خالف المني عليك المني خالف المني ال



# إله لي ناالصِّراط المُسْتَقِيْمَ لا

صِ المِستقيم جزو قرآن ہے - مَرمؤمن كى دعاہم اوراس دُعاکی قبولیت آس دربار کا واسطر سعے جس سے کوئی سائل فالی ماتھ نہیں بھرا۔ ہرج محرم کی بارہ تاریخ ہے ۔ کربلا کے شہیدول کا صاحبان ذكركا وكركميا،ليكن دل مطمئن زموسكا 7ج منبر*رسول خطبات جناب امپرالمومنین سعے روش*و ہے . تاکہ سوگوا ران حسین عظمت سنسہ بعیت،الملام ا ورعظت آلِ مَحَدُّرُ ، كلُّام إمامٌ عالى مقام سيسبحه كركبيد ایمان کوتقوست دیں ۔ اوراس حقیر سیسے حق فاکری اوا بو۔ ورُوو اللهِ عَلَى عَلَى حَتَدُو والِ مُحَتَّدِ قرين ثاني تهج البلاغه ميں ارشا دموا ہ

حُدائی فداکے لئے سزا وارہے ، جی نے شریعت اسلام جاری کی ، اورجواس سے رجیشمہ بدایت پراترین کے

اُن کے لئے، اس کے قوانین آسان کردیتے، اوراہی کے اركان كوحرلين برغلبه كافرريسة قرار دياع یس وه روستن ترین شا براه ، اور واضح ترین عقیده ہے۔ اِس کے مینا ربلن در راہیں درخشاں ، حیداغ نورافشاں، اوراس کا میدان باوقارسے۔ ا مام مبین علی ابن ابی طالب علیه است *ام نقرابیت* اسلام كوروسش ن شا براه كها وظا مربوا اس سف براه ير چلنے والا صراطِ مستقیم برقائم سبع . مولاً هدایت ویتے ہیں ؛ ارشا وہوا : لے اہل ایمان عور سے سنو، اور جان لو، کرم براست کوائس وقت کک نہیں میہ کا سکتے جب تک مدایت سے ووررسنے والوں کو نہیجان لو، اورقرآن کے عبد کاش وقت تک یا بند نه ره حکوبگے رجب تک قرآن کی قانو ن شکنی کرنے والوں کو نہ جان لو ؛ ايك اورنقطبه مين مستسرمايا و خدًا كي تسم مين اللي بيغاياً ی تبلنع ، خدا کے وقدوں گئمیل ، اور آیات خدای مجھ ما ویل اچتی طرح جانت ہوں ، ہم اہلبٹیت کے یاس مکت کے وروازے اور امرفدائی روشنی ہے۔ یا در کقو! دین کی تربیت میں ایک، اور ان کے راستے سیدھے ہیں ، جس نے اسے اختیار کیا ، وہی تک پنج گر اوريا وركفو! خدا ونابه عالم شبشخص كا ذكمه لوگول س وزار

سے ہتر ہے ۔ جو وار توں کے لیے جھوٹر ا عائے . پورمھی خبر کے ساتھ ائس کا ذکر تھی بہت رحمہ تے ۔ اسے اہل اسلام! جدایت انہر سے طلب مرو، تونو و صدابیت والے ہیں ،حنی صدابیت اورکم کی گوا می تو و و<del>ر ہے</del>، بویے زبانی کے با وجود بول رماسیے ، اورکہاں ہیں و ہ لوگ ! جو حجوث بول کر ، اورتم چرم کرے پیخیال کرتے ہیں كروه دَايسَ خِيْنَ فِي الْقِيلِم مِن وَهُ زَاتِ وَاجِبِ جِس ئے جمعی ملند کمیا ہے۔ اورانہ ہی لیٹ بهيرمنصب إمامت ديا اورائبس فحروم ركط سی کنتجتی ہے۔ اور نہانگے اور نہ اُن کے سواکو ٹی حاضرين محلس فحكروال فحكر يرورو دبو إكباعم المي تحفاتو ذات على ابن ابي طالت مين ما مل برظهور بوا عقا ؛ ولا نے کہا ؛ خدا کی قسم میں جا ہوں تو تتم میں سے فع ركوبت سكتا بول ، كه وه كهال سع آياسيد. الر کہاں جا شگا، اورآس کے سالیے حالات کیا ہمر آ۔ سكن دارتامول أسرتم فحه مير كلموكمه ندره حا وُ عُلادر لمي النَّه علب والدُونم كِيْمَ عَكْر مِوجاً و - اتَّس خَكَّرا كي نے انہیں تق کے ساتھ مبعوث ناری مخلوق کاسئے دار قرار دیا ، میں تو کھیے کہتا ہو ن ریچ کت ہوں . مجھے رسول خدانے ہلاک ہونے والول کی

نے والوں کی نجا

اتھ ہے۔ تق کے مقابل لوا کھنچ کروہی آئے گا م عالی مفام نے واضح کیا کہ قرآن کے خلاف قرآن سقدر احكام الني اوزلم قرآن ے . 'ٹا ریخ اس نلوار کی ضرب ب مقام ، حس کا حکم فناعت موینن ایم کب مجو لے ! جب درگرا ،گھر جلا ، رتیروں کی ہارش ہوئی گرا ہوں کے پیشواؤ

ط براینے مہرے اور سخت

الاولول كا ماهم ، تحلتے ہوئے خیام ،طوق و کارسل عائبر بها رکا ماتم، برداعترت اطهار کا ماتم و

#### بالنة السق عن السق حيثي

ساری تعریفت اس خالق کون ومکان کی ، اورشکر ہے،اُس کی رحمت کاجی نے قال کوشعور جمکہ وشٹ ءعطا کیا ہے۔ خلاق عالم في تعور ك إسنف زاهيم بنائ كعلم وعل ظاهر وباطر کے لئے یہی میران ہیں۔ اور تعربیت مے آس رَتِ کائنات کی ۔ اورشش کر ہے اس کی رحمت کا جس نے دین اسلام قائم کیااور مدایت کے لیے سعورکو آواز دی۔ كَتُقَكَّرُونَ فَيْ خُلْقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَالْمُرْضِ وَالْمُرْضِ وَالْمُرْضِ وَالْمُرْضِ بدایت ہے ۔ کا 'ننات کی بئن ویٹ میں غورکرو۔ ورتعربین ہے این مدابیت یا فت لوگوں کی جو کتے ہی نے اُنکوعیث پیدانہیں کیاسیے۔ خالق کائنات نے میم وجان نے تعلق سے اِس دارِفانی کوغالم اسِباب بنایا<u>۔ ہے</u>۔ اورصبری مدایت کے ہے۔ دنیاایک عارضی مقام ہے ۔ ایک رنگزرسے منزل آئنرےکے لئے ایک انتخاب قدرت سعے ۔ آخوت کیے مُوْمِثُين! بدامام عاليقام كا دارالعلم بعد مجلس تُسَيَّنيِّ بِعِيْمِ مِن كَانْنات كَي بَنا وَكَ مِيرِ عِوْرِمرو

نوداينفهم وادلأك كابفورها وعقل اسني كريه فکر ہرا تاہے ، توعلم الملی کے درجات انٹود واضح ہونے لگ ہیں، اوراس زندگی کی ٹیرفربیب سہارایس صاحب فکر<u>گوراہ</u> ىتى اورىيەمرون فكرىناپ بىياتا د نها کوینک فال <u>سیحق</u>ے ہیں . ا *در سفر آخر*ت ۔ موت قدم توس موجا بي. يت كى روشنى ميں يَدْفُغُ جُرُونَ فِي فكرسع حال كو، ساية قرآن ميں ماضى سيھنسلك كرتى ربطسه ؟ آج اِس فرش عزاء برندا فت ب مذما نەزىين كىكىسى ظامېرو يوسىشىيدە كاقتىت كا دُكرم رزمین برغالب آئے۔ اوردبی غالب صلاحیتور

اوراس کت ب کایته اس آیت سے مانگود

بَلْهُوَاقُرُ الن مَجِيْدِ فِي كَوْجٍ مَحْفُوظٍ

عَبُدُوْمَعْبُودُ کَا فُرِقَ ٱشْکَا رہے۔ نقیری نے کمیا، اسپ ُخدا ہیں۔ منُ عَرَفَ نفنسسنا فَقَدُ عَرَفَ کُرِیْ ہِ میں اینےنفس کو جانت اموں کیوں گراہ ہوتے ہو ؟ میں خدانہیں

یں ہیں اور اس میں میں بیرا دراکٹریکے دسوام ہرا کیا ان ایمیان لاؤ وسے رہ کا نشر میک بیرا دراکٹر کے دسوام ہرا کیا ان لاؤ اید کام درال میں مرہ رہ کوئی اس

لاۇ اچكام رسالت پرىپىي ھىم غدايد. مۇمىر ئىسى ئالەر ئۇلىسىنىيە

مؤمنین! خالق کائنات نے سوئے ہوئے ذہن کو اچا نک ہی جی طلاحم سے نہیں جگا یا ہے۔ بلکہ ہر نئی کو معجزہ عطاکیا ، جانی بہچا نی داہ بت تی جسکے ہردوقد م نئی کو معجزہ عطاکیا ، جانی بہچا نی داہ بت تی جسکے ہردوقد م آگے اتنی حسیدانی نہیں کہ نبوش حواس جائے رہیں ۔ قرآن میں فصیل سے حفرت ملیمان علیات لام کا ذکر ہے ۔ کت دب خدا کا وہ تھوڑا ساجم ، جسکی وت ارمثال برق اپنی داہ سے کملیتی ہے ۔ حضرت سلیمائے! وہ بلند مرتب بیغیر ہم کی کہلیتی ہے ۔ حضرت سلیمائے! وہ بلند مرتب بیغیر ہم کی مَوا، پانی بن وانس طابع فرمان نبوت بین مضرت سلیمان کا ذکر منبوانی آیت کی بشارت ہے۔

حُلَّ شَمِي أَحْمِيْنِهُ فِي إِمَامِصَيِبُينَ لِ \_

تعویے سے الم کا دکر تربیت ذھنی ہے۔ غور وفکر کر و تعور کے سے علم کا دکر تربیت ذھنی ہے۔ غور وفکر کر و تعور کے سے علم کا وہ کھال جب طاقت یں بلجا ہوگٹ یں ۔ اور فاصلے ایٹ مفہوم سے الگ ہوگئے مشل قرآن غور کر واحد کام ارب بر علی تم ابوتراب ہو۔ لقب ابنے مفہوم کے ساتھ خلفت بر میں آشکا رہے۔ آدم میں آشکا رہے۔ جس نے ورضی براکھا رہے دان دوانگلیوں میں آشکا رہے۔ جس نے ورضی براکھا رہے دان دوانگلیوں میں آشکا رہے۔

كُلُ شَىءٍ أَخْصَيْنُهُ فِي إِمُامِيَّ بَيْنَ ال

ہم نے ہر شے کاعلم امام مبین کوعطاکیا ہے۔

لے پرکلیڈیم پرگستی کا باب ہے وی رامی بارمیں بارمیں با

اس ففل کو تو کھسول کر تو کو تراث ہے۔ درود ہے اُس وقت کے لئے جب درخیبراینے وزن

درود ہے اس وقت ہے لیے جب درطیبراینے وزن سے اور زمین اپنی کشش سے محروم موگئی گئی ۔ فکرلازم ہے . الوتراب کے لئے ، فکرلازم ہے ، مشباب الی جُنّت کیلئے . برسشے کا ایک شیاب ہے مثل افتاب جبر کا شیاب

نصف ألنهاره وبرشة كاعرج أس كاث طاقت کی انتہاائس کا شباب سے بیئنٹ کی انتہاؤ ۔ بارغ رسالت کے دوکھیول جنگی نوشیو رخہیں توہم اُس جنت میں کہاں و حس کے ت سیے ۔ وہ جنت جس میں داخلے کی تر ط العُ مُحَكِّرُ مِعِي وَ الرَّيْرُوانَهُ مُ حَتَيَنَّ ہِے ـ آج ا*س فرسش عزاه پر* باغ رسالت کے بچول کی مجلس<sup>و</sup>م صح عانورسے وقت عفرتک ونیا بدل حمی ۔ شام غريبال آئي للموتم كي حديثكة أئي. <u>خلے ہوئے ج</u>ے اور انگاہ عترت اطہار، دشت بینوا، اور تن ياش ياش . لاش شهداء اورغترت اظهار ، اتت اطویل سحد ه اداكما ا مام وقت ئے كەزىين كونە اسمان كوتاب رسى . زمين مين زلنرله آما آسمان بسيخون برسا. عزاً دالان سُسَينًا إِلَيارِهِ مُحْرَمُ كُوا مامِ وقت طوق وملاسل میں اسببر ہوئے ،عترت اطہار کے بازولیس گرون بندھے<u>۔</u> بأبرهينه رسن بسته بيحاواا ونتول يرببرقا فليرهانب كوون روان ہوا ۔ روایت معے بیالیں بیٹے بے کھا وا ونٹوں سے کرتے مسع ماؤں کی گودخانی ہوتی رہی فلسلم ندر کا۔ آج سوئم ہے بہترین کا سوئم ہے، کیاکریں ۽ زمان فخا شنديرايت قرآن كاظهورسى - إن الله منح القَايِرُ عِنَ ط . ب پدری ہے . ور بدری ہے . اور آیت مْرَانِ إِنَّ اللَّهُ فِي الصَّابِرُ فِينَ ط

### إلله المستوالي المستوالي

## ارشادہوا ، اکم نشرخ کک کرکے ہے 0 کی بیں نے تہارے سینے کرکٹادہ نہیں کیا۔ وکو ضعنا عناک و زرائے 0 کیائی دیجہ کوئیں آثار دیا ہو تہاری بیٹھ توقعے ڈالتی تی

۔ بوں توصت آن کی ایک ایک آیت فکرطلب ہے۔ یہ آیت جسکی ابھی تفسیری گئی ، کیا میں نے تمہارے سینے کوکٹٹا دہ نہیں کیا . کیا اُس بو جب کونہیں اُ تار دیا ہو تمہاری پیٹھ توٹے ۔ ڈالتی تھی کا

لیکن اس زما نه کاعم جے سائیس کہاجا تاہے ۔ جرکاعقیدے سے کوئی واسط نہیں ۔ اُسکی حقیق اُسکی دلسیل کہتی ہے تم اپنی صکہ تک جو سمجھو ۔ سائیس ٹابت کرتی ہے ۔ کہ جب کوئی بجیٹر دہ پیدا ہو ٹاہے ۔ تواس کاسے یہ تنگ ہوتا ہے۔ اُس نے منیا نهبین دیمی اُسے سینے نے مواکی نرقی کوفسوس نہیں کیا۔ اسکی ایک اواز برقدرت اُس کے بوہ بخر زندہ بیدا ہو تاہد اُسکی ایک اواز برقدرت اُس کے سینے کو ہواسے کشادہ کردتی ہے۔ اوراسی لئے کہا : الکہ للگئے کہ کک صکف کی ایک اوروہ اوج بو بھاری بیٹے کا کمٹ دہ نہیں کیا میں نے تمہاں دی ؟ اوروہ اوج بو بھاری بیٹے تو اُس نے قراب والت تھا! لیے بنی اورع انسان تم کیا جا اور یہ بوجہ تمہاری میٹے میات کا ضامن ہے عقل لینے ظرف کے مطابق بوسمجھ اسکن میات کا ضامن ہے عقل لینے ظرف کے مطابق بوسمجھ اسکن میات کا ضامن ہے عقل لینے ظرف کے مطابق بوسمجھ اُسکن میات کا ضامن ہے عقل اینے ظرف کے مساب سے جسم برحاوی نہوتا وائد میات بھر کر رہ حاتا ۔

بڑا کاوزن منوں کے مصاب سے ہم پرماوی ہے۔ لیک قدرت نے بھرا رہے احساس کواس بوجھ سے ناآسٹنا کر دیا ہے۔ قدرت نے بھرا رہے احساس کواس بوجھ سے ناآسٹنا کر دیا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آشکار ہوتار ہا ہے۔ لیکن قرآن کا سارا علم ہمہ وقت تو وہی جانستا ہے جو وارث قرآن ہے۔ جس کا معلم ہمہ وقت کو وہی جانستا ہے جو وارث قرآن ہے۔ جس کا معلم ہمہ وقت کا بند نہ ہیں وہ وارث قرآن ہے۔ اور وقت کے غروب سے بھی آگاہ ہے۔ اول قت کا خور میں اگاہ ہے۔ اول وقت کے غروب سے بھی آگاہ ہے۔ اول کی میرا ورتقوئی سے متعارف کیا ہے۔ اول کا میں داول کا میں میں اور وقت کے خور اور نمازی یا بندی کی کا نہا ، اور مواج بوٹریت کا کو میں اور میں اور میں اور میں ہی اور میں کی انتہا ، اور مواج بوٹریت کی کا تھی ہی اور میں کا میں ہی کا میں کا میں میں کا موج میں اور میں ہی اور میں کی گئرت ہی ہی اس نے دوزہ اور نمازی پا بندی کی آئر سے تھی ہی کوگوں کی کشرت تھی ہی اور میں کا میں میں کوگوں کی کشرت تھی ہی اور میں ہی کا دیں کی کشرت تھی ہی۔

آفتابِ رسالتُ بظامِرغروبِ مهوا، قرآن کی اکثراً يتوا ذہبن حسب منشاء تیا رتھے ۔ اور اعلان مہوا: ہما<u>ر</u>ے اورستنت كافي سب بنظام ربداعلان ابل اسلام كي رينبت بي لیکن وارث قرآن ہی جا نتا ہے کہ یہ اعلان اللّٰہ کی وہ گرفیر مع جس سے ناحث فرارمکن ہی نہیں۔ مولائے کا کنات امپراکٹومنین عسلی ابن اسطالہ <u>نے صنت عبدالتٰ داین عاس کونتوا رہے سے مناظرہ کے لئے بھ</u> حاضر من مجلس؛ قرآن میرصفتول کے آسینے میں علمی خودکا سے ہیں ہو وگورع وسجود میں خیرات کرتے ہیں ، الندا مکو دوست بين برث كالم امام متبين كوعط اكياب،

انكاالندان يردرود ويجتاب ـ

قرآن میں درود کی منزل بر مولا بٹ ارت کے رہے ہیں.

اورجب تم فالرغ بوجا وتواينا قائم تقرر كردو .

من گذت مولافهذا على مولا اعلان رسول بیس علی محم خدا و آیت قرآن ہیں۔ سکن کھے ہیں اے ابن عباس قرآن سے دلیل نہ دینا ہم کھے کہوگے وہ کھے کہنے۔ اور حاضرین مجلس زمانداس اعجاز بیانی کا شاہد ہے۔ ابت کے جوف لفظ اہلست بیراتفاق نہ ہوسکا۔

امیرالمنومنین وادثِ قرآن ہیں ، جانتے ہیں ، ایک نوارج سے سُنّتِ رُولُ ہراتمام جسّت سے بعزتمی مرتبت سُنّت کوکافی سے والے ، اوربعدعلی ابن ابیطالب سنّت کی پیری کرنے والے کسے بےنعتاب ہوئے ۔

سُنّت کی بیری کرنے ولیے ناکام ہیں بموّرخ کی کوششیں نا کام ہیں ،علی کو دوسٹ و تحکد سے جُداکر نہیں سے ہے۔

انامُدِیْنَتُ العِلمُ وَعَلَیْ بَائْهُا . رُولُ کے دُہن مُبادکسے جُدا کُرمْہِیں سکتے . میں جسکامولا علی اُس کے مولا ، گوش جآج ادرع سبکی بہاڑیوں سے چھین نہیں سکتے .

آس لئے کہالہ ابن عباس: شنت سے اتمام مجنت کرو۔ تم جانبے ہو ابھی اُک میں ہیٹ ہم د پرگواہ موجود ہیں ، اگروہ ان کا کرنیکے قولتے ہو اُک پر جو لہنے ہی مشنا جدے کو مجھٹلا دے۔ وہ اُنہ ن ہی نہیں وہ مسلمان نہیں . جو مصللے پرکھڑا ہوا ور لینے مشا مدے کو جھٹلامے، ابن ساعت کو مجھٹلامے، اپنے ہی تواس تمسد کی تربید کسے۔ بس اے ابن عبائ تم اتمام جست کے لئے جا وَاور بتا دو سُنت ہی کی تحبّل میں مسلانوں کے علی تاریک ہیں جبل جا وَ وَرنه سُنت کی گرفت بہت سخت ہے۔ قرآن تہیں لاعلی کی بنا پر پناہ دیتا ہے۔ لیکن سنت رسول تواس خمسہ کی تکذیب کی ہزا میں ہے بناہی کے بسپر دکر دہتی ہے۔ تواس خمسہ کی تکذیب کی تردید جہل ہے۔ اور جسنے بالارادہ جہل اختیار کیا اس نے ظلم کے اور خوا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا

دل کبتا ہے سنت ربول برانام مجت کرتے ہوئے خوت ابن عباس نے ربول نوڈ کا یقول بھی یا د دلایا ہوگا! علی کے جربے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اگر تم نے علی سے منتق موڈ اتوعبادت سے محروم ہوجاؤ گے۔ عبادت سے محرومی جہنم کی راہ دکھاتی ہے۔ میں اس قلب برکیا اثر ہوتا جس بر شنافقت کی تم رکتی ہوی دہ مُنا فقت ہوجنگ بدر سے شرع ہوتی اور میدان کر بلامیں اپنے انجام کک آگئی ۔ 'آج ہما ہے آبا و اجداد زندہ ہوتے ویکھنے ہم نے بدر کا کیسا بدلہ لیا ہے' پزشیر کے اس ایک جسلے نے ہم نے بدر کا کیسا بدلہ لیا ہے' پزشیر کے اس ایک جسلے نے یزید کے آبا واجداد کو جس طرح بے نقاب کیا ہے اس کی مثال تاریخ میں کم ہی نظر آتی ہے۔ میم خدا ہے: اے رسول جنگ کروکا ذوں میں کم ہی نظر آتی ہے۔ میم خدا ہے: اے رسول جنگ کی منافقوں سے اور مُنافقوں سے دھنور نے کا فرور سے جنگ کی منافقوں سے دھنور نے کا فرور سے جنگ کی منافقوں سے بھنور نے کا فرور سے جنگ کی منافقوں سے

حُنگ تمریک رسالت کائق ہے۔ اور بیت*ق علی اور اولا دِعلی نے* اداکردیا. باررسالت کیتامام شکین بے یارومدد کارزمین کر میں کھڑے ہیں جوساگھ آئے تھے حق نصرت امام ا داکر کے لیے تُور وَكُفُن جَلِتَي مِونَي زمين برسويسه مِيس. هُلُ مِنْ نَاصِ يُنْصُ نَا کی *صَداسے* فضامیں تلاقم ساسے ب<sup>ہ</sup> کوئی نہیں تؤٹٹ پٹن کی مد د *کوآسٹے* ، شان فتع ہے رحمول سے ہم مظہر فیگار سے . لیکن جہرے کے ے عالم اسلام میں شخر نمودار مورسی سے ۔ وقد <u>ٿَ ابن علي ما نب نشيب حلے . نشيب کي زمن</u> لندیجی آوازیق آئی اے وعدہ طفلی کوادا کر<u>نوا آ</u> اکے گوہرمقصود! جلدرا ہ بور وہم سے گذرطالب کی كى مشتاق ہے . قاللہ كرائے تين كاركردي . مین مظام کاموتم سے بہتر تن کا ين جُزبيسي آل مُحَدُّكا كوني نبيس، أن موهم هي. اور شكدالي كوروكفن دمثرت نبينوا ميس فحتاج علتي مهو في زمين كرئب وبلا اورلاسش سهداد تحز ما و ملا کے دشت میں دور فرق کی

## TO THE PARTY

كانتسنات كى مرشة مُربسجود بد أس خلّاق عالم كے ساجيے بس في كاست كوفلق كب اوركاست كي خلقت مين غور وفكر كيديعقل كوعدم سسع وبودس لاياء تاكه نظام فدرت لِي تُون بِرِقَامُمُ سِبِ - اوراسما في حيفوں سيعقل كو رهبر الميا، ليفي بينمست ركو بدايت كما يك الربيها واوراين ى احكام كے لئے قرآن كوقلب مُكَّدّ يرنازل كسالا ودة المعران مين عم ب بدايت به . ٱلنَّيْنَ يَذَكُرُونَ اللهِ قِلْمَا وَقُعُوْرًا قَيْ يَتَفَكَّرُونَ فِي حَلْق السَّلَمُ وَي وَالْكَرْضِ عَ بو ہر حال میں تقدا کا ذکر کرتے ہیں ، اور زمین واسمان کی بناورط میں غور کرتے ہیں، اور اللہ ہی سے بیٹ و مانگتے ہیں ۔ وہی مراہث ياقته بين مران نے غور وفکرکوعیا دت کہاہیے ۔ اوراسی طرز فی کرکٹون فران سنے غور وفکرکوعیا دت کہاہیے ۔ اوراسی طرز فی کرکٹون مثال وويت حن بنگئي منم مرسال فيم وا دراك كي حاجبَ ليكرد امام عالیمقام پرگدا فی کرتے ہیں . اور تود کو لیٹنے خالق سے وہیں پاتے ہیں۔ دیشنین، فہم وادراک ۔ جود وسنا، رحم وکم اوراک الْيَى جَوَكَا مُسْنَابِت بِرَحْيُطَ سِبِي . اچنے دَر پر آنے ولیے برکار گذائی کے لیے گھالسعے ۔ جیسی طلب ولیسی ہی عطا ۔ آج ہما

مِنْ كَانُونَ قَابِلُ وَكُنَّا بِمِعْلِمِهُ اسمیں شک نہیں کہ ہے ابراہیم کو پہلے ہی عقال کی تھی۔ ابراميم معمم سليم نے رمبري ي، اوربتخا ندميس رمنے والا منے کاجس کوفٹ مہیں . ھذا رُلحت طة كرتا ہوا ذہن اُس بلندى برآ و تھوتی ہے۔ فکرجب اس معتامیر ہیلے ہیءطا کیا تھا۔ قرآن نے فکم اولیت عطای ہے۔ خیری پہچان کے لئے سورہ تھودمیں وضاحت بوقى هِ ، قَالَ لِلنَّوْمُ إِنَّا لَا لَيْكُو مُ إِنَّا لَيْكُ مِنْ أَهُ لِلْكَ

نوخ کس کی مفارش کر ہے ہو ۔ تمہارا ببیٹا تمہا رسط ہل میں شامل نہیں۔ بیشک وہ گراہ ہے۔ ظاہر ہوا رسالیت خیرسے۔ اہل تھی وہی۔ ہے۔ قربت کیس کھی اگر خیرنہاں تورسالٹ کیلئے پینمبرخدا کے لنے۔ ایک بندہ خداسے۔ ایتھے تربے مل کاصلہ جزا ومزامیے نبوت کی ذربیت کی دلیل کے بعد تھم ہو تاہمے۔ مقام فكرسف، دعوت ايمان سع يُحكم بوتاسع إمانكم اے ربول اپنے قر کی کی مودرت مانکو، دردد وسلام ہے اللَّحْدَير بينايت ميزان ايمان بن كے آئی بيائيں کتنے دلوں میں ایمسان بن کے رہیں، اسکی وصاحت کے کے ارشادرتانی ہے :

کیا وہ لوگ بننے دلول میں نفاق ہے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں، کہ خدا اُنکے دل کے کینوں کو کہی فا ہرنہیں کرسے گا یہ مشتبت گواہ ہے دلول کے کینے مبھی ظاہر نہیں ہوتے اگر مشتب موقدہ نمازی طرح واجب ایست موقدہ نمازی طرح واجب بن کے نہیں گیا بلکہ اُمّت کو اختیار ہے، دیول کو اجراب مالت

ہے ہارگرہے ، بیٹک یہوت رازمتقین کیلئے مدار لمسعے اجررسالٹ مانگو اوراُجری وضاحت کے لیے کہی، ما وكرو وه وقت جب ابرائهيم كي وأرفظي في لامكال كے ليم مكان بنا والا، توهم نے اسكا آجر بول دیا کے طواف حرم مهلان کے لئے واسسے تاکمتم طاهر موجاؤ۔ یاک ہوجاؤ۔ يه طرلقته أجراللُّه كا إنتخاب سبعي ، كارِ رسالتٌ مين أجر كا شعورایک ہے، کن رائیم کسی پیش ویس سے مُناثر نہیں ؛ آیت مودت میں خدانے بندوں کوصاحب اختیارظام كردياسع. مانگواتوب ررسالت مانگو. دسيف كااختيادگٽ کیہ ہے۔ یہی مسلمانوں کی آ زمانسشس ہے۔ درسالٹ ہوں طلب کرے دیدو . ورندرسول سے اتحراف ہی بنم کی وج بخلیق ہے۔ بيرسلمان اجررسالت كما ديت - جسن فحصران كالربر اوراس کے اعجار کو سمجھا ہی نہیں یس طرح توران کی اسٹیں ایک دوسے رہے صل ہیں آسی طرح ذریت طرف کا کا کا محفقوں میں مقور ڈان بیرایک دومرے کا آئینہی ہوئی ہیں۔ یہ ایک ج علىالسُّلام سِنْحَتْمُنُوتْ مُك، ذِرَبت رسالتُ لـنْحُلْدُشْة ت عيمنسلک هير، پرايک س نزلین افسوس ، ترص وموس نے صفت کی پیجان چیس کی حکومہ کی بیاس نور تشکیل کی بیاسی موکئی۔ عسفاً داران حسين إ ما ومحمس. يدفح مے . سن ساکھیں بڑید مروفریب کی سیاہ کی مدوسے خت

مکومت کے استحکام کے لئے امام شکین علیات لام کی بیت الم نظرائی، تومدین کا مبرون مبرورج سنے ظلم وہم کی اگاہی، اوربیعت کے اسمار سے شرم سارطلوع ہوتارہا۔

بالاً نُراطائنيس رجب كومولان مدينه جيور النختي كاسفر محفا. آفت اب كي تمازت قامول سي لبيط كررونتي رسي شيئ ابن علي برصطة جي حطيه و ايک منزل پرشها دت تفرت مسلم كي فرطي كونيول كي نيت ظاهر موقيكي . مولا صاحب اختيا رميس ، لينے كينيكو ليكرسي اور ميت جاسكتے ہيں ، ابھي ليث كر عرفا بل نہيں ، مهلت مست بيد . ليكن ! شها دت مضرت سلم نے منزل كواور قريب كويا . خليل كرملا وار ذينوا موتى ؟

أفاقى كونرك الول بين، دين كسلام كے لئے آب ميات لين الكئے بين وشت نين الورنج تئى سيم تورم كئى، نيمے لب وات نعب محمد على من بين والور كو تولئى بحث ندائى بھائى كى به ندر بيت تاري تولي كے حفرت كا كا الله في الله في الله في بين درين فريد كى بر الله في الله كا وقت من بائز مهيں ، يہ الله كا وقت من بائز مهيں ، يہ الله كا وقت من بي الله في الله في بر قوج برا رام كا وقت من بي الله في الله في الله في الله في الله في برقوج برا يوس من من الله في الله في برقوج برا يوس من من الله من الله في برقوج برا يوس من من الله من الله من الله في برقوج برا يوس من من الله من الله من الله في برقوج برا يوس من من الله من الله

تین دن کی پیاس کھی تق کی سیسیاہ کے پائے سیاط کو تو م کر گذر گئی ، لب فرات گذر گئی ، بسب تجبول بہے سیٹ پر گذر گئی ، مرمقتال گذر گئی ،

ترج بارہ مختم ہے ۔ کر بلا میں گذر ہے ہوئے وقت کانشان باقی ہے جلے مبوئے خیام سے اطھتا ہوا دھواں باقی ہے ، کانول کالہو باقی ہے ، طوق وسلاس کی صداء بازگشست باقی ہے ....



شیر را کاجنگل بسار ہے ہیں اس تریس کو مولاج تبنامیدی اس جرکے خواہ مقالگلوں قبین البیدی البیدی استان کا البر کولا ہے ہیں اصفر کولا ہے ہیں اصفر کولا ہے ہیں اصفر کولا ہے ہیں البیدی مثال بہتا الصفر کے تیرکھایا اور مسکر البیدی سب بی ہے ہیں بیان آل بی ہیں ہیں گا کورکے ساقی رہے ہیں ہیں ہوا ہے ہیں کورکے ساقی رہے ہیں ہوا ہے ہیں خود مدے کو دیف سے سالم کو بجایا سامل پر بینفید مولا لگا ہے ہیں خود مدے کو دیف سے میں مولا مرح تقام کی کورکو آقا دکھا ہے ہیں کھوٹے سے حرار ہے ہیں مولا مرح تقام کورکے ہیں گھوٹے سے حرار ہے ہیں مولا مرح تقام کورکے ہیں کھوٹے سے حرار ہے ہیں مولا مرح تقام کی کورکو ہیں کھوٹے سے حرار ہے ہیں مولا مرح تقام کی کھوٹے ہے ہیں مولا مرح تقام کی کہا ہے ہیں گھوٹے ہیں کہا ہے گھوٹے ہیں کو المرح تقام کی کہا ہے ہیں ہولا مرح تقام کی کہا ہے ہیں ہولا مرح تقام کی کارک ہے تھا ہم کارک ہے ہیں ہولا مرح تقام کی کارک ہے تھا ہم کارک ہے ہیں ہولا مرح تقام کی کارک ہے تھا ہم کارک ہے ہیں ہولا مرح تقام کی کارک ہوگھا ہم کارک ہے ہیں ہولا مرح تقام کی کارک ہے تو کارک ہوگھا ہم کارک ہو ہوگھا ہم کارک ہم کی کورک ہم کورک ہم کارک ہم کورک ہم کی کورک ہم کارک ہم کورک ہم کی کورک ہم کارک ہم کورک ہم کارک ہم کورک ہم کارک ہم کورک ہم کارک ہم کی کارک ہم کی کورک ہم کارک ہم کارک ہم کارک ہم کی کے کہا کے کارک ہم کی کورک ہم کارک ہم کارک ہم کی کورک ہم کارک ہم کی کارک ہم کے کارک ہم کارک ہم کی کورک ہم کارک ہم کارک ہم کارک ہم کی کے کارک ہم کی کورک ہم کارک ہم کارک ہم کی کورک ہم کارک ہم کی کورک ہم کارک

وص من التُدسيعية قرآن گواه سيعية ورث ہیں کرمحتم الحرام کی دوبسری تاہیخ اما ى سوا فراد شا مل حسّين تشفيه به تعدار حملهاً ورکبی جائے، اور یہ تعدا د وہ بھی ند کھی ہوئے تھ أخرش اہلبت پریانی بن موگیا، اور پیوں۔ صدائیں بلندم وفے لئیں - الطارہ بنی ہاسم اور رفقائے بارگاہ خلاوندی میں سربیجود ستھے۔ انصار حیران تھے کہ ر

کی شدت کب بک بخشین کیوں فامون ہیں ہلک ار دریائی بہتے بھیں لیتا۔ نکین امام کوجنگ کب خطور تھی۔ اگر جنگ خطور ہوتی توجار تا برخ جنگ لائری تھی۔ جبکہ نہ بھوک تھی نہ بہاس طبیعت مطبئن تھی، قبضہ بر گرفت مضبوط تھی، اگر اوھر فیج بڑیے جنگ بدر کے کفاروں سے زیادہ تھی توا وھراہل ایمان بھی اگر اوھر فیج بڑیے ان سے کم نہ تھے۔ بھرمدینہ امام سے دور نہ ہوتا۔

اس سے کم نہ تھے۔ بھرمدینہ امام سے دور نہ ہوتا۔

رفقاء اور انصار کو کیے گئی مسکر اسے میں آئے اور کہا زینٹ مہفر بہتر بھے بھی تیں آئے ، اور کہا زینٹ مہفر شہادت برجو دستحظ موئے تھے شکر فعدا وہ وقت آبہنی اب میں است میں تا ہے ، اور کہا زینٹ مہفر اب میں است میں تا ہے ، اور کہا زینٹ مہفر اب میں است میں تا ہے ، اور کہا زینٹ میں اب تا ہوئے۔

اب تم سے تمہا را بھائی ، تمہا را امام کرخصدت ہوتا ہے :۔

الم عربيال الر

ا سلام فدئيراه خدا مزارسيام و سكام فورلكاه وسكون قلعب لي تتهاي سالق مولي فتم ذات بنجبن ا سلام تم به ابدتك مرع غرب اما ا سكام تجويه فول لكون ني دين فحلا الشارتير سيم مصاعب بدلاوجمال غير

نلام نا نا ق المنت البيان صنبير نلام تجديد بمبراك راجو كيا تسييرا سُلام تحقہ پر گُرگا تو تو اسکہ تفا سُلام تیری شہادت پڑون کہ سا شہید باپ کے بیلئے شہید بیٹوں کے باپ بھنور سے شئی است بچا کے سوئے ہو کرسے ہوتی ہے فطرت بھی تورکو و مو بساکے کر ہلا تھہ بنا دیا تھ نے نے معاد کا گھر بنا مائم کدہ تے رغم ہیں وہ عصر تک بیسے ہل دفانے لوط ایا وفاعے عہد کی حکد کردی صادق الاقرار شہید تصریت قائم سے کلیدن تھی ہوئے

مئلام بخديه توعاشور كوبياسا تها مئلام بخديه توعاشور كوبياسا تها مئلام جيكته بين لندي سمت الهاب حسين سوت بودل كوجكا كيوسط م مجدب سانحه تدارجه سيدمنظ المحراب مراك لاي جانب جيمكاديا تم نے سياه پوش بي كوبه تهدار ماتم مي ده تم بوج بكا بحاكم وضائد لؤث ليا مثار كرد يقد كت به يا وروانص ال مثير عوق ومخد سيرس تحراف ليا مشيد عوق ومخد سيرس تحراف ليا

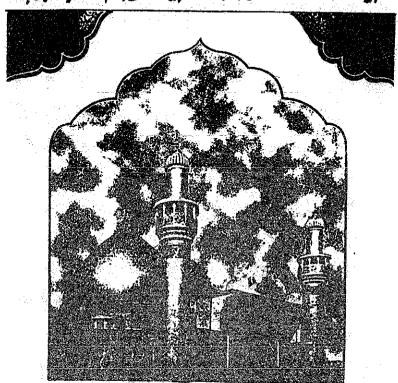





ب ایصال تواب کی مجلس ہے ۔ اُس مؤمن کے لئے جس ەلىنى زندگى م*ىن توكىھ كېن ح*ياما، لىين*غ رَت*-هد وآل محسّه عُدياما .

نوشانصيب أبكي جنكافي كم امام زين العابدين عليلاً

مے چہلم کے زیرِسایڈ ہو۔

: المباركاوا مامت مين عقيد مَّاسِيث كرنے كَيْمَنَا چند جيلے ہارگاوا مامت مين عقيد مَّاسِيث كرنے كَيْمَنَا میں جا ضرمبو ا ہوں نہ ورنہ ذاکری کی جسارت میری مم مانیگی مجھی نہ کرتی۔

میں ہماری جانیں ہیں اور حیر سنے انسان کو اسٹ رف المخلوقات رامستقيم بربيليط جاؤل كا. اورتود يكه كا. كتنه بندسة تيرا

ايّام عزاً كے چندون باتى رەكىئے ہيں. اَن حضرنت امام زین العابدین علیات لام سے جہلم کی تاریخ ہے علیٰ

ابن الحسين ومظلوم ہيں ، حوبيب *ركر ملا ہيں ۔ اسپر زندان ثام* یتہ ما*ں بہنو ں کے قافلہ سیا لار ہیں ۔ بے گور*و د، عزیزول کے مظلومی کے شامد ہیں، دنیا کی رہ کونسی پدىت تقى جومقابل نەڭقى - يېروسى آ دىم بىيىس كوابلىر ميهجان سكا - فوج سيني كايه وه مجامدهم صبرب كي دهال شکرنس کی ذوالفِقارسی **تلوار**، عباوت وه حنگ کی کر السعے شام تک کہ بزید ٹیٹ ایک دسٹنام بن کررہ گئی۔ اِمامت کومت را ن سے الگ کرنے ول لے اس آیت کی تلاوت کریں جس میں نتو د قرآن را دی سہے۔ ئيررجُعُون ٥ أُوللكَ ہیں ۔اورعیادت کرتے ہیں ،اور کہتے ہیں ہم النَّد ہی کے ہیں اداشی کی طرف پلے مرجا نا ہے۔ کہدوانی پروردگا رأن





# المرة ذلك الْحِثُ لَاكُنْ فِيُهِ الْمُحْدَدِ الْكَالْمُ الْمُحَدِّدُ الْمُحْدِينُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحْدُونُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدِينُ الْمُحْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعِلَمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُم

بيثك يراللدى كتاب بع النك نهين! بمُتقين كيليه هدايت بع-

قر ك نور ها، أذل ك فهوم كالحرم، ابدك كيل سع مان مريح أدم سع نعتم نبوت نک، ہزبی کے ساتھ مجزہ صفحہ قرآن برروسشن ہے۔ کتاب فدا اورنزول نبجت ایک علم ہے۔ اورلیم نام ہے کی نشے کی ما منيت كوحان لين كا، عدم كاعلم بويا وتودكا علم الادبان ، موياعلم الابدان قرآن تانى بنج البلاغرس ارشاد موا و ديكمو إعلم الاديان اوعلم الاندا دوعلم ایسے ہیں مبکی انتہا حد کے اندرمحدودنہیں - یہ دواوں علم ایک جان ہیں، تم ہی سے دابستہ ہیں، ایک ہم ہے، اور کم کے دورا سے -مَنْ عُرُ فَي نَفْسُكُما فَعَلَى عُرُفُ مُ كَتَبًا. بسن اينفس كويهيانا أس فعليف رتب كويهيانا-الدا فرف الخلوقات اپنے سنسرف کی ماہیت کوسجھ سلے!! دین اسلام ومدانیت کاقاتل ہے۔ بات بات بربعت کا گان ؟ ترك كالزريد . نعداكي وحدانيت كوسجعة بين، نومعراج نبى فهم واوداك سع بالرسے عقل حران مع مكرمورج بريقين مع كائنات كى ومعت مي ندبتی بے ند بلندی معراج جسمانی مو یا روحانی سمت لازم ہے "

مج البلاغريس ارشاد بوا: سارى تمكداس خداكيلئ سسندا وارسطيكي مدح تك بوسليز والوبكي رمائی نہیں اور شھار کھر نبول لے حبی نعستیں شمار نہیں کرسکتے ۔ اور کوششش کر نبول لے اسکایتی ادانیں کرسکتے۔ دین کی بنیا دخداکی موفت ہے اور کمالی موفت اُسکی تقسيقسم وراسي تعديق كاكال أسوامد ويكتا واناسي اورجی نے اسکونہیں بہچا نا اس نے اُسے اشارہ کے لائق مجھا، اور سے اسکی طرف انشامہ کیا اس نے گسے محدود کر دیا ۔ اورص نے یہ پوچیا خدا کر جیز يرسع . تواس نے دوسسرے مقام كواس سے خالى سجھا۔ مولا مے کا تنات کے خطبہ کی تجلیمیں معراج معجزہ ہے ا أحمد بحتبا فحمد مصطفاصتي الته علية الروم اوزمبيول كيطرح ظامري طور ثرعزه کے لئے نہیں آئے۔ آگ گلزار نہیں بنی ، بیماروں کی شفاءعیلی روح اللہی کا تق ري مرف تين معجر الله في اين حبيب كو عطا كك : قران حکیم معراج که اونفس رمول علی زابیطالت کی رفاقت ـ قران داوی سے کر جنتے بھی بیغیرائے دین اسلام کسلیے آئے۔ الام ایک ہی دین ہے۔ جی تبلغ برنی کے معزے کے ماقع مداہی طے کمرتی رہی ا مفرت داؤدعليالسلام في لوباموم كردكها يا توا تكعين معترف مو كي فعك گئیں محفرت سلیمان کی شاہی دیکھی تو تخت رواں دیکھ کے ایما<u>ں لے آئے</u> حضرت ابرائيم آگ ميں كو ديڑے قراك گفزار ہوگئ قببان تني مرتب عقل مشابرے نک محدود تھی، مثابرے کے بعدراہ فرار کہاں۔ براسا نیال تھیں۔ اسلام کی ابتدائی منزلول میں ، ایمان لانے والول کیلئے ، مجمر مونی کلیم النُّدَكَ ، اوركبها ؛ كوهِ طورت ، ميرا رَبّ ہے . ا ورمين مون ، كوفود

مواج نیگی بشارت تھی ، کوہ طور وہ منزل سے جہاں معراج کی دھنی تربیت كايبلاً بأب كُفلا، النُّدن ايك بكر مخصوص كرلي تقي صوصيت في فيس، ده قا درسے ، صاحب حکمت سے ۔کوہ طور کی بلندی اس وقت طعور کی انتہاہے، اورجب عبدالمطلب كا دورايا . توعلم ديودسي خيال مين نعيال سع ، بندسوں اولفظوں میں منزلیں طے کررہا تھا ، نیال آدا سے تیموا ، الفاظ نیال<sup>ہ</sup> ى ترجانى كرنىسكى قواسلام اينى انتهائى ابم اورا فرى منزل مين اشكار بهوار قلب ِ مَحَدٌ برقرآن كا نرول!! الفاظ كي زيسائش، اورود خاا تك ترمان بياربين يبقين كييے كرين كرقران ألكه كا كلام سعي عقل كتي شعورنه تقا، پرواز کے لیے خیال تھا،لین وموت کا تصویط زمن تامجرود تقاما كوه طور كى بلندى تك رك جانے والا ذہن عزاج محست كى كويا تھے ر ولخدًا كومعزه عطاموا، قرآن معراج اورعت لي عُقدة كشيًّا، برمعنه كا برابنا الخارسي كرايك كوسمجه بغيراب دوسي ركزبين مجوسكتي قرآن الله كاكلام مع، اسى شهادت على معجر عابين، مراج منجره سعه، اسکی نسهادت قرآن دعلی می*ن ی* عَلِيٌّ مَعِزُهُ صِينَ اللَّي شهادت قرآن اورمعراج رمول سع ا دورنجت رئي مين تبين معجرول كبيسائقه دين اسلام! بجرعكم مين الكس جهاں ہرسنے کاعلم اپنی ما ہمیت کیساتھ اسمان علم پر روشن سستاروں كى ما نن دنظرول كمي مساحة توسع دليكن سا يسي ستارول كي عم كالما اگر ذهن انسانی کرسلے تووہ بندہ نہیں ہ بالمختشده يانقيرى كاحت دُرود وسلام بواس صاحب علم وعمل پر إ بومح م مراج

گفتگوقرآن گفتیری بیمکا برقدم اعباز قرآن بیکی قرت، قوت فدا یا
آ ای صاحب علم علی کا گھری کی راہ میں روز عاشورہ دشرت کرالا
میں اجراکیا محرم کی دوتا بیخ امام شین علیات کام وار دکر الا بور نے بچا ر
تا بیخ نرغی آ عداء میں گھرگئے ، ساتویں سے بیا تی بند ہوگیا ، ایک شب
کی فہلت کی ۔ ساری رات عبا دت میں گذار دی ، صبح کی آ ذان ہوئی ، اور
جنگ شروع ہوگئ ایک کے بعدا یک ناصران امام فدریئی ہوئے ۔
وہ کون می تصیبت علی جو آئی محکم سے شرمندہ نہیں وقت عور شیب
کی زمین تا فلد بریں بلند ہوئی ، اور تق نبدگی شیر نے ادا کر دیا ۔ ۔ ۔
وہ کون می محکم کا گذشتہ کا فشد محکم کی بیا کہ اور کی مسلم کی وہ کے کہ کا گذشتہ کا فشد محکم کی بیا کہ کے کہ کا گذشتہ کا فشد محکم کی بیا کی دیا ہے کہ کا گذشتہ کی فشد محکم کی دیا ہے کہ کا گذشتہ کی فشد محکم کی دیا ہے کہ کا گذشتہ کی فشد محکم کی دیا ہے کہ کا گذشتہ کا فشد محکم کی دیا ہے کہ کا گذشتہ کی فشد محکم کی دیا ہے کہ کا گذشتہ کی فشد کے سیم کردیا ہے کہ کا گذشتہ کا فشد کے سیم کردیا ہوگئی کا کہ مشاب کردیا ہے کہ کا گذشتہ کا فشد کے سیم کردیا ہوگئی کی دیا گھری کا گھری کا گھری کا گھری کی کہ کا گھری کا گھری کا گھری کا گھری کا گھری کا گھری کی کہ کا گھری کی کی کردیا ہے کہ کا گھری کردیا گھری کی کہ کردیا ہے کہ کا گھری کی کہ کا گھری کی کہ کا گھری کی کردیا ہے کہ کا گھری کی کردیا ہے کہ کی کھری کے کہ کا گھری کیا گھری کردیا ہے کہ کی کی کردیا ہے کہ کی کردیا ہے کہ کردیا ہے کہ کی کردیا ہے کہ کا گھری کی کردیا ہے کہ کردیا ہے کہ کردیا ہے کہ کی کردیا ہے کہ کردیا ہے کہ کی کردیا ہے کہ کردیا ہے کردیا ہے کہ کردیا ہے کہ کردیا ہے کہ کردیا ہے کہ کردیا ہے کردیا ہے کہ کردیا ہے کردیا ہے کردیا ہے کہ کردیا ہے کردیا ہے کہ کردیا ہے کردیا

# زیارت اربعین کے فضائل

حفرت امام عفرصادق عمنے صفوان ابن مہان سے فرمایا کردوزالِعین میں وقت "فتاب بلند ہوجائے اُس وقت یہ زیادت امام حیین علالت الم پڑھنی جاہیے۔ پڑھنی جاہیے۔

ارلبین بلیوی صفر کو کہتے ہیں۔ اس بیے کہ ارلبین کے معنی چالیس کے ہیں اور سپویں صفر کو روز شہادت ایا ہم بین طلیت کلم لعنی (روز حاشورہ) سے چالیس روز لورے ہوجاتے ہیں۔ اس لیے روز ارلبین زیارت ارلبین پڑھنا مستحب ہے۔

ا درسنّت ائر سے رکیار موسی ا مام حرت می عکری علیت للم نے اس کو مومن کی پاریخ علامتوں میں سے ایک علامت یہ مجی قرار دی ہے کہ وہ زیارتِ العِین روز بطِ معنّا ہو۔ زيارت اربعين

اُدوں میں سے امکی مرواران کونیا یا اور میبیٹیواؤں میں سے اور تو نے ان کو اوصیا رمیں سے ایک وصی ٹاکرخلق پر حجت قراروا لین ابنوں سے دعوت اسلام میں اورنفیمت کی تنجیل کا اورتیری راه پی اپی جان و بدی تاکه ت

عدادك وبن الحدا توحقته سلائحفا (اسلام كاحقه) اس كوينهايت ذليل إورادني فيت لو کھوٹے واموں میں بیجا اور ا برگتے اپنی قوامیش نفسانی میں۔ اور مجھ کوناراض کیا ، اور ت اعَمِنُ عِنَادِكُ أَهُدُ نسی کو تارافن کیا ۔ اور اطاعت کی تیرے بندوں میں سے اُن کی جو عًافي والنِّفاق وحَد نافران اورمنا فق ہیںاورگٹا ہوں کے بارامٹھا نے ہو ق ہیں لاک مجت خداتے ) تیرے باریمی ان سے جہا دکیا مفی

کے ساتھ بہانتک کہ تیری ا لاعت یں ان کاخون · آور دردناک عذاب آب کی زندگی اور آب کی موت سے آپ کی جگہ خال م تطلوی اورشیادت کی ۱ اورمین کوای دنیا بول کدا مدنے جروعدہ آپ سے کیا وہ

رور اورا کونیکا اورجن اوگ نے ہیں کاس تھ مہیں دیا ان کو بلاک کردیگا مِّنْ قَتَلَكَ وَأَشْهَا لُو أَنْكُ وَفَيْ قانوں لے عذاب کرے کا اور میں گواہی و تیا ہوں کہ آی نے ایماع الشي كما كما اورآب في جهاد كما الله كے ك کیس الگرکی لعنت ہو ان پر حنوں نے آپ موت آگی اور لعنت مواللہ کی ان بر میفوں نے آب مظالم فی ماتے اور بو آب کے قتل کو سنگرراضی ہوئے اس قوم پرلیسنت میواندگی یا الدمیں تھے گواہ کرکے کہتا ہوں کہ میں اُن کے (حسین کے) دوست کادوس سَنْ عَادَالُا بَا فِي اور ان کے دستن کا کوشن موں مبرے ماں باب آب بر فداہوں

بول الله میں کو ایی دبتا ہوں لشتوں (اصلاب) میں جہانت کے ساریک اور گندے اور آب ارکانِ وین میں سے ہی اور یے طامے بناہ - اورمین گواہی دیتا ہوں کہ آب اما

| وَٱشْهَالُ آنَ الْأَرْبَيَّةُ مِنْ وَلَالِكِ                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بین - اورمیں گواہی دیتا ہوں کہ حبلہ آئمہ آپ کی اولادسے ہیں جونو دمشقی                                   |
| كِلْمُ التَّقُولُى وَأَعُلَامُ النَّهُ لَكُ                                                             |
| بي اور بدايت كا نشان بي                                                                                 |
| بن اور برایت کا نئان بن و المحتر علی اَهْلِ وَالْحُرْجُةِ مُعَلَّى اَهْلِ وَالْحُرْجُةِ مُعَلَّى اَهْلِ |
| ا در مفتبوط رستی بین اور ایل دنیا بر النتر کی جست                                                       |
| ال تُربيّا و آشُهُ لُ أَنِي يُحْكُمُ مُؤُمِنُ                                                           |
| ہیں . اورمبی گوامی دتیاموں مم آب حفرات پر اپنے ول سے                                                    |
| وَبِارِيَا بِكُمْ مُوْقِنُ لِبَتْرَالِعِ دِنْنِي وَحُوَاتِهِمْ                                          |
| ا ور آپ حفرات کی رحیت (درباره واپیی دنیاییس) برهمی گوامی و تیامول                                       |
| عَمَلِيٰ وَ فَالْمِي لِقُلْبِكُمُ سِلْمُ وَ أَمْرِي                                                     |
| اور مجے بقین مجی ہے۔ احکام دین اوراعالی نیک کے ساتھ اور میراول آپھڑ                                     |
| الامري مُتبع و نضر في تكمر مع مع الأ                                                                    |
| کے دل کے موافق اور میرے اس مورسب آب کے تابع ، میری امراد ولفرت                                          |
| حَتَّى يَأْذَ كَ اللَّهُ لَكُمْ فَهُعَكُمْ مُعَكُمْ                                                     |
| آبهِ خلاف ميلئ مارس اس وقت كيلئ جب آبه حلاات كوالله كى اجازت موس آبيك القون                             |

ومَعَ عَلُ وَكُمْ صَلَوَالْا اللهِ عَلَيْكُمُ مَاتِ تَ الْعَالَمِ وَرَ فرا نے عالمین کے بروردگار لوط : \_ جوننص ر درِ ماشورا ا در روز اربعین کے ملاوہ دوسرے ایام میں زیارت برھے وبہرے کہ زمارت برط ير هے اوروہ يہ ہے: م عليك يا واي كارم صفوة

معام الم الم وكستم كوستا اود أس يروه راضي موا. الم موآب يرك وين فداك مدركف والو! راے امرالومنین کی مردکرتے والو!

زکی ا تاضح اورایین ا بي عدامله دحين) میں بھی آپ حفرات کے ساتھ ہوتا اور مبنددرجات پر فائز مرتا ۔

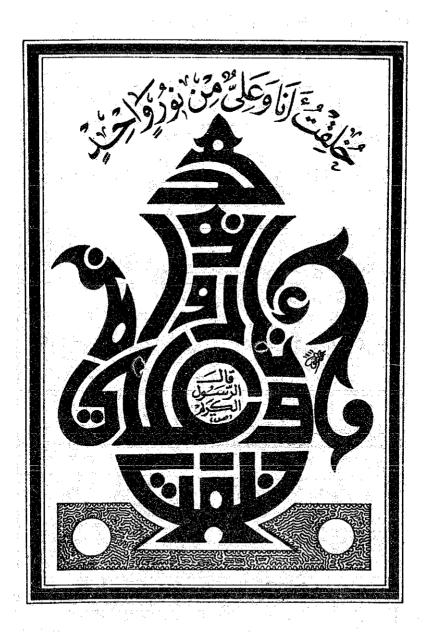

# تخليق كائنات

ارشادهوا

إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهِ اللَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأرض

فِيْ سِتَّهُ أَيَّامِ ثُمُ السَّوَى عَلَى الْعُرشِ

بیشک تمهارا پرورد گاروہ خدا ہی ہے۔جس نے چھو دنوں میں آسان اور زمین

کو پیدا کیا۔اور عرش پرآ مادہ ہوا۔

یے جلس حین ہے ذکر حین ، ذکر خدا ورسول سے منور ہے۔ ساری حمال خدا کے لئے جورجمان ہے ، رحیم ہے ، بے نیاز ہے ، یکتا ہے ، لاریب ، خدا محتاج تعرف نہیں۔ اسکی میکائی کی مثال شرک ہے۔ وہ خالق ہے خالقِ ازل ہے۔ اَبدا سکی حدِ قدرت میں خدود ہے۔ اللہ نے وجود کو خلق کیا اور عدم کے وجود کا خالق ہے۔ جوشئے عدم میں ہے گن کی محتاج ہے " گن فیگون " کے مدارج فکر انسانی کیلئے نا قابلِ فہم میں۔ لیکن خلاقی عالم جانتا ہے۔ عدم میں تھا تو کیا تھا وجود میں ہے تو کیا ہے؟ وجود کی جیت ظاہری کیا ہے اور عدم کی ماہیت باطنی کیا ہے؟ جب کا کنات خاتی ہوئی ، مخلوق نے ہیت ظاہری کیا ہے اور عدم کی ماہیت باطنی کیا ہے؟ جب کا کنات خاتی ہوئی ، مخلوق نے ہیت ظاہری کیا ہے اور عدم کی ماہیت باطنی کیا ہے؟ جب کا کنات خاتی ہوئی ، مخلوق نے

خالق کا تصورا پی حیات کیساتھ پایا۔خداکسی کوخودے بخبرنہیں رکھتا۔لیکن زمانے کی فکراُس صدتک وسیع ہوتی ہے جتنا مثیت کی رضا ہے۔

فکرایک عطیہ ءخدا ہے۔انسانیت کا نور ہے۔اسکی الگ الگ حیات ہے اسکی ارتقائی منزلیں مقرر ہیں۔ بیسب لوج محفوظ میں محفوظ ہے۔ پیغیرآتے رہے، روثني برهتي گئي، تاريكي واضح بوتي ربي اور خدا كانصور بعيد بوتا گيا قرآن نے كہاعيني کوخدا کا بیٹانہ کہو۔ خدا تو واحد ہے ۔ واحد ہی نہیں تمہارا رب لاشریک ہے۔ میدوہ وحدت نہیں جسے تم وجود کی مکتائی سے سمجھ سکواور بیروہ لاشر یک نہیں جسے تم ایکائی کے نقطءآ عاز سے ثابت كرسكو - ايكائى زندگى باورلاشرىك خالق حيات ب علم عى كى روشنی میں منکر خدا نہ ہو جاؤ۔ بیانشاء مشیت نہیں۔اے بی نوع انسان تمہاری تحقیق مثیت کی رضا ہے۔ سائنس کی دریافت صحیح ہے ملم کے مطابق ہے۔ سائنس کہتی ہے جب کا ننات خلق ہوئی تو ذرہ ذرہ کے ہرجز وکوالگ الگ زندگی ملی ۔ ہرکل کا ایک ایک جُووا بني اين حيات ركفتا ہے اور مدت حيات بھي جا ندسور ج ستارے اور زيين غرض کا نات کی ہرشتے بہ ظاہر واحد ہے مکتا ہے لیکن اسکی ساخت، اسکی ماہیت عشراکت عظیم ہے۔ محقق کہتے ہیں زندگی کی ابتداایکائی ہے۔ایکائی باہم منسلک ہوئی مربوط مولی تووجود بنا\_اتی شراکت کی وحدت!!

اعلان ہوا! خدا وحدہ لاشریک ہے ایمان لاؤلاشریک پراوراً سکے رسول رسول احم مجتنی محمصطفے جسکی رسالت مجزہ کی مختاج نہیں جسکی قوت کا سیعالم ہے کہ نہ بھی طذارتی طذا اکبر کہا۔ نہ حضرت موئی کی طرح قاب وقوسین کے فاصلہ پر غش آیا۔ قلب رسول کی وسعت قرآن سے پوچھو گھڑیکی قوت کقار مکتہ سے پوچھو۔ دور کیوں جاؤعلیٰ ہے پوچھوسورۃ رعد میں ارشادہوا : "قُلْ کَفْلِ باللّٰدِشہیداً بینی دہینکم ومن عندہ علم الکتاب۔

ا بے رسول کہد وتہاری رسالت کی گوائی کوخدااور وہ فض جے کتاب الہی کا علم ہے کا فی ہے۔ حضرت علی کے اوصاف جس قدر قرآن میں ہیں اور جس قدر تاریخ کے صفحے پر ظاہر ہیں اٹکا شارمحال ہے۔ نہ ہی ! ذہن ، خطبات علی کام مجزہ سمجھ سکتا ہے۔ نہ وہ علم ، جوحد علم انسانی کے لئے ہمیشہ دعوت بصیرت ہے! پوچھ او جو جا ننا چاہتے ہو عقیدت کہتی ہے دل کھول کر حدّ امکان تک ذکر کرویہ ملی مشیق میں کہت ماتم ہو عقیدت کہتی ہے دل کھول کر حدّ امکان تک ذکر کرویہ ملی مشیق میں کہت ماتم ہے تو خوشانصیب علی آئے موں حد ریعقیدت قبول ہو۔

مومنین حفرت علی تا قائم آلی محررسالت کے گواہ بین کے وہ دعوت ذالعشیر قا ہو یا جنگ بدروحنین وہ مقابی غدیر ہو یا روز مباہلہ وہ منبررسول ہو یا مجد کوفیہ وہ صلح حسن ہو یا زہر ہلاال سے شہادت، وہ مدینے سے رخصت ہو یا ملکہ سے سفر حسین نے جنہیں کیا۔خانہ خدا کی حرمت عزیز تھی مجد الحرام کا احر ام واجب ہے ۔ حق تو بیہ حسین کے خون ناحق کی تاب کعبہ کو کہاں۔ مدینے سے حسین ابن علی طلے۔ شریعت مربعت من ناحق کی تاب کعبہ کو کہاں۔ مدینے سے حسین ابن علی طلے۔ شریعت مربع الحرام کا احرام کا احرام کو کہاں۔ مدینے سے حسین ابن علی طلے۔ شریعت مربع الحرام کا احرام کا احرام کو کہاں۔ مدینے سے حسین ابن علی میں گرفتار ہے۔

تھا يہى بكاروفت كرب كہيں بناه حسين مى وأنام أم بن حسين كيا جارسول جل

یزید بعیت طلب ہے کیا جرائے ظلم ہے مسلمان محر سے بعیت طلب کررہے ہیں علی کالال محکم کا نواسہ قوت رسالت ہے جسین اواد دِکر بلا ہوئے آج پھرعلی سورہ ا برات لئے کھڑے ہیں لیکن وہ کُفار تھے۔ یہاں مسلمان ہیں منافق ہیں۔ پچھ بھی ہو، کوئی ہو، یہ شین میں۔ شریعت کو بچانا ہے شیئن رہیں ندر ہیں۔ دین نی جائے فاطمہ کالل نہ بچھڑکا کی باقی رہ جائے جسے میں بیٹیر ندرہے۔ سب چلے جائیں۔ سوئے کوثر چلے جائیں۔ سوئے کوثر چلے جائیں۔ جے کوثر پر جانا ہے۔ وہ تننج وگلوے گذر جائے جے اسیر ہونا ہے وہ اسیر ہونا ہے۔ وہ اسیر ہونا ہے۔ دہ اسیر ہونا ہے۔ دیم دہ شین ہے۔ دیم دہ شین ہے۔ دیم دہ سیر دہ اسیر ہونا ہے۔ دیم دہ سیر دہ ہونا ہے۔ دیم دہ دہ دہ دہ ہونا ہے۔ دیم دہ ہونا ہے۔ دیم دہ دہ ہونا ہے۔ در دہ ہونا ہے۔ دیم دہ ہونا ہے۔ دیم دہ ہونا ہے۔ دیم دہ ہونا ہے دہ ہونا ہے۔ دیم در ہونا ہے۔ دیم دہ ہونا ہے۔ دیم دہ ہونا ہے۔ دیم دہ ہونا ہے۔ دیم در ہونا ہے۔ دیم دیم در ہونا ہے۔ دور ہونا ہے۔ دیم در ہونا ہے۔ دیم دیم در ہونا ہے۔ در ہونا

یہ مزل ذیج عظیم ہے یہ مشیت کی طلب ہے یہ وقت کی آواز ہے اس کارِ عظیم کوفد یہ والمعیل کافی نہیں۔ بیٹک ابراہیم آئے خواب کو پچ کر دکھایا۔لیکن حق کی ہدایت کوخواب کی نہیں کھلی آنکھوں کی طلب ہے خدا تمہارارب اس ذکر کو باقی رکھے گا ذیج عظیم کیساتھ۔

عزاداران حسین کربلامتی و ذرج عظیم ہے سنب ابراہیم ہیں رسم اسملیل نہیں۔ اگر سنت واجب ہوجاتی تو اسلام دین فطرت نہیں رہ جا تا امام حسین کا فدیہ جہا خیال خیال نہیں بہر کا فدیہ ہے۔ بہتری قربانی ہے۔ مستقل راوحیات ہے بہی حکم قرآن ہے بہی منشاء مشیت ہے۔ مزل سلیم ورضا پر حسین آگئے ہدایت پانے والے ، قدموں سے لیٹے چلے آئے آج وہی ہوگا جو حسین عیاجے ہیں۔ فیصلہ کر کے حسین اس اس فیصلہ کر کے حسین اس و نیا سے الحقیقہ منافقت کو سین نے ضرکی زویر لا کھڑا کیا۔ بدر کے نامور آج حسین ابن علی کے سامنے بے نقاب کھڑ ہے ہیں۔ بیڈ ورامامت ہے یہ کارسالت ہے آج شریعت کھڑی حسین کی کھیل ہوگئی۔ شریعت کھڑی حسین کی کھیل ہوگئی۔

دوسرى منزل بسمه الثدالرطن الرحيم

رحت كادر كطيميرى توبه قبول مو

منبر برآج ذكرورسول وثبنو كامهو

## الحمدُ الله رَبِ العالمين

حمرو ثنا ہے اس ذات واجب کیلئے جسنے کا نئات کوخلق کیا اور اپنی مخلو قات کو مخلف مناف صفتوں ہے۔ آراستہ کیا اور ان صفتوں کو ایک دوسرے کی بقا اور فنا کا سبب قرار دیا ۔

اپنی مخلو قات میں انسان کو متاز کیا عقل عطا کی اور وسعت خیال عطا کی ۔ خیال کی وسعت کوکا نئات کی وسعت سے مصل کر دیا عقل کو آزادی و فکر عطا کی نفس کوجسم واحد میں کئی پردے عطا کئے ایک کو دوسرے کا محکوم بنایا۔ اور نفس کی طلب کو دین میں فنا و بقا کا سب بنایا۔

میزان علم وعمل کیلئے قضاوقدر کوخلق کیا۔ قضا وقدر وہ سبب ہے جس سے
اصول، بقین اور عمل کوقر ارنہیں قضا وقدر کے درمیانی خلاقی عالم نے اپنی رحمت سے
اپنے مخصوص بندوں کو بھی ایک ہی طریقہ عربیات عطانہیں کیا۔ وہ لوہا جو پیغیبر خدا
حضرت داودعلیہ السلام کے ہاتھوں کی تھا جدا کر یا علیہ السلام کے
اسی سر مبارک کو جوامین وی عربانی تھا جدا کر دیا۔

حُكم خدا بقرآن مجيد كوهم رحم ريدهواورا پيغور وفكر سے اپنى ايمان كوچلا دوية رآن مقى كيلئے مدايت بحصاحب ايمان كيلئے رہردين و دنيا ہے۔ كوچلا دوية رآن مقى كيلئے مدايت محصاحب ايمان كيلئے رہردين و دنيا ہے۔ فاتهم الله شواب الدنيا و حسن ثواب الآخوت ه ولله يحب

المحسنين ه

اے ایمان والو دیکھوہم کیا ہی اچھا بدلہ دینے والے ہیں۔ ہمارے انبیاء کودرمیان قضا وقدر دیکھواورا پنے ایمان وعمل کو انبیاء کےصبر ویقین اور تقویٰ سے مسلک کرلور حوادث طریقه و حیات باین آز ماکش علم و کل بیس ذریعه و نجات بیس عذاب نهیں \_ حضرت ابرا بیم کومقابل حوادث دیکھو **و** وکیسے نیک بندے متصد حکتی ہوئی آگ مجکم خداگلزار بی ۔

سوره صفّت میں ارشاد ہوا سُلام "علی ابراہیم سورہ صفّت کی چندآ بیتیں مقصود بصیرت ہیں سلائم علی ابرا ہیم سلام ہوابرا ہیم پرنوع سمیسے عبد صالح تصر سارے عالم تک سلام ہو نوح برسلائم علی نوح فی العالمین سورہ صقت میں ارشاد ہوا :

ہم نے فرعون کی ہدایت کیلئے موی کا انتخاب کیا موی نے اپنی مدد کیلئے اینے بھائی ہارون کواپنامددگار بنانیکی دعا کی ۔سلام علی موی و ہارون ہم اسی طرح اپنے مومن بندوں کی دعا قبول کرتے ہیں ہم کیا ہی اچھا اجر دینے والے ہیں قرآن حکیم نے انبیاء کی زندگی اوران کے مصائب وآلام کابار بار ذکر کیا ہے اور سورہ صفت میں حسب طریقه حیات، حسب مصائب و آزمائش، رب العالمین نے اپنے خاص بندوں کی تعریف کی ہے اور سلام بھیجا ہے۔ سلام علی ابراہیم سلام علی نوح فی العالمین۔ سلام علی موی وہارون درود ہے اس صاحب عزت کیلئے جس کا لقب طاہے حبیب ہے سلام علی ال کین ۔ ابراہیم تم پرسلام نوح تم پرسلام لیکن اے میرے حبیب اے میرے طہ اے قلب قرآن میرے یسین تم پراور تمہاری آل پرسلام ہوتمہارے رب کاسلام علی ۔ آل پسن ۔حاضرین مجلس پروردگارعالم نے آل محمہ پرسلام بھیجاہے ہم اسی سلام ودرود كوجس طرح بھى پر هيس يقين لازم ہے تلاوت قرآن مجيد عبادت ہے ہم سے زيادہ آپ عبادت کرتے ہیں اگرای آیت پر ،سلام علی کین ،ول سے تنفی نہیں تو عبادت اورمنا فقت يكجا موجمكن بي نهيس مقام درودسلام بيسوره توبه يكل ارشاد بوا " امد حسبتم ان تتركو ا ولما يعلم الله الذين جا هذو منكم ولمه يتخذوا من دون الله "

ابھی ہم نے ان کوظاہر ہی ٹہیں کیا ہے جے متاز کیا ہے۔ قرآن کا نزول ہو چا سورہ تو ہے گہی ہورہ ی ہے فانہ خدا میں نور خدا کا ظہور ہو چا ہے لیکن ابھی وہ ظاہر نہیں جے متاز کیا ہے ابھی آل میں نامنہوم منزل فہم سے دور ہے ابھی آل محمد کا آفاب جے متاز کیا ہے ابھی آل محمد کا آفاب جے متاز کیا ہے ابھی آل محمد کا آفاب جے صادق کی منزل شرف میں ہے۔ زمانہ آفاب امامت کی تمازت ہے آگاہ نہیں۔ مشیت کو انتظار ہے سورہ تو ہو گی آیت اپنی دلیل کیلئے منتظر ہے۔ معرک مدر واحد بھی صرف مقصود نہیں۔ اے رسول بثارت دیدو۔ صبر حسین سے باطل کے چرے مسین ہو گئے۔ مسینتوں کی انتہا پر حسین تی کی بثارت میں نبوت کا جلال ہیں حسین منی وانامن الحسین۔

السمیل سکیل سکین عمر المان الحسین اللہ ہیں حسین منی وانامن الحسین۔

امام عالی مقام نے خطبہ دیا ہوایت کی جمت تمام کی اب سین کی مظلومیت حق کی عدالت ہے فیصلہ کا دن ہے منافقت اپنی وضاحت پرخود مصر ہے۔ سات تاریخ آلے محمد پر پانی بند ہوگیا۔ نو تاریخ آیک شب کی مہلت ملی۔ وہ ایک شب شب جمرت کی تمناتقی وہ شب ساری رات عبادت میں بسر کی نانا کے دین کو بچانا ہے مشیت کا یقین بن کے ابجرنا ہے۔ راہ ناہموار تمام ہوئی راؤ متنقیم کے مسافر منزل مقصود پر آگئے۔ من کے ابجرنا ہے۔ راہ ناہموار تمام ہوئی راؤ متنقیم کے مسافر منزل مقصود پر آگئے۔ منح عاشورہ نمود ار ہوئی آج معر کہ وبدر واحد نہیں معر کہ وکر بلا ہے۔ نور نے ظلمت کو گھیر لیا ہے۔ یزید بیت کو آج فتا ہے زورید اللہ سے نہر فرات تقرار ہی ہے۔ اللہ رے نوریخین صلی علی فات کے بدر وحد ایک راہ تو اب طے کرتے رہے مؤرث کر بلا ہم شکل مصطفلے نہ رہے لب فرات رسالت کا علم شہید ہوگیا عباس رہے مؤدن کر بلا ہم شکل مصطفلے نہ رہے لب فرات رسالت کا علم شہید ہوگیا عباس

علمدار نبرے۔امام وقت نے ہاتھوں پر جمائل کو اٹھالیا۔طرف نہر فرات ہوسے اور اب شکر کیساتھ خالی ہاتھ واپس مڑے۔

انا لله و مانا اله و رانا اله و منا اله و رانا اله و ر

كُونَى تَحْدُ تير عقابل نبيس پاتا ہے شُيئنَّ ہاتھ خالی تير درباريس آتا ہے شيئنَ

صبح عاشور باوضونمودار ہوئی ایک کے بعد ایک راہ تُواب طے کرتے رہے لب فرات علم شہید ہوا عباس دلاور نہ رہے ایک چھوٹا ساتخفہ کیکر حسین آگے بڑھے اور ہاتھ خالی واپس مڑے

رِنَّا لَدُوْانا الْوَاجِعُونُ رِيضاً بِهِ قضائبي تسليم الامره
اب وقت عصر بملائكه پيشوائي كيلئے چثم براه بين انبياء مرسلين رسول كيماتھ
زيارت حسين كيلئے ميدان كربلا بين يجابين حيدركرار بين فاطمه زہرا مادر حسين! اپنے
يچ كيلئے نوحه كنال بين وقت سجده ب ياعلى مدد! مبرحسين سے باطل كے چرے مخ
موسیتوں كي انتہا پرمحد كال ال حق كا جلال ہے۔ حسين من وانامن الحسين فاطمه

کا لال مثیت کا گوہر مقصود ہے قرآن کی آیت ناطق ہے سلام علی آل یسین کی قفیر ہے۔ امام نے ہدایت کی ظلم اپنی وضاحت پر جد ہے خطب دیا ہدایت کی جمت تمام کی۔

شروع کرتا ہوں اسکی حد ہے جس کا ٹانی نہیں اور درود بھیجتا ہوں محمد پراور آل محمد پراور آل محمد پراور آل محمد پر جس نے ہم پرقر آن کوآسان کیا نماز کی ترتیب بتائی۔ روزہ کی تعداد بتائی خس کی تقسیم سجھائی قیامت پریفین دلایا اور حکم خداوندی سے انحراف کوجہنم کی وجہ تخلیق بتائی۔

ہرشے کیلئے اللہ نے ایک قانون بنایا ہے زندگی کی بقااورا سکے حسن تر تیب
کیلئے اگر ندہب ہے تو فد ہب کی بقا کیلئے اسکے پھھاصول ہیں اوراصولوں کی طرح جہاد
بھی قیامت ہے کم نہیں ۔ جنگ احد بدر اور خندق کھم خداوندی کی بجا آوری میں اپنی
مثال آپ ہیں اور یہی ہے وہ جہاد جے منشائے الہی کہا جا تا ہے جہاد نام ہے تق کیلئے
جنگ کر نیکا اور یہ جہاد ہر بالغ مسلمان پرفرض ہے اسکے رب کی طرف سے جسکی طرف
بیٹ کر جانا ہے۔

علی ابن ابی طالب نے حاکم شام امیر معاویہ کو ایک خط میں لکھا کہ اگر میں چاہوں تو تجھے ابس سیاست میں بہت چیھے چھوڑ سکتا ہوں لیکن میں یہ کرنہیں سکتا۔ سوال ہے مسلمانوں سے کہ وہ کونی ترکیب تھی وہ کیسی تنظیم تھی جو کل کے امیر کی نگاہ میں سیاست بنی جسکو ہر داشت کر کے خاموش رہ جانا اتنا ہی ناممکن تھا جتنا اپنی مصیبتوں پر صبر کرنا۔

مؤمنين كالمجمع باسلام بواب طلب بي كيانماز كيلة تخواه دار مفيل مرتب

= -

ہوگی یہی ہے وہ سیاست وہ جرائت جسکے امیر معاویہ مرتکب ہوئے اور نظام اسلام درہم برہم ہوگیا۔ جہادوہ واجب ہے جسکی قضا کی ادانہیں نہ باپ اپنی اولاد کی طرف سے جہاد کر سکتا ہے نہ اولا دنماز اور روزہ کی طرح اپنی ذات یا اپنے مال سے بخشائش کا باعث بن سکتی ہے عرفان حق کیساتھ جذبہ قربانی نفس جہاد ہے۔ جہاد کی اس واضح اہمیت کیساتھ شخواہ دارسیاہ فروخت شدہ ضمیر کے سوا پچھ بھی نہیں۔

بعد علی این ابی طالت یہی فوج امام حسن علیہ السلام کے مقابل آگی سلے حسن امامت کا اعجاز ہے بعد امام حسن امام حسین کا نام حقد ارکے تن کی دلیل ہے وہ امام حسین جس کے لئے سلطنت تھی لیکن تخواہ دار فوج نہ تھی ۔اصول دین میں منظم اور تخواہ دار فوج نہ تھی ۔اصول دین میں منظم اور تخواہ دار فوج ایسی جبد کو تو ڑا گیا دشمن اسلام مطمئن ہوئے رؤم دار فوج ایسی جبد کو تو ڑا گیا دشمن اسلام مطمئن ہوئے رؤم دین بڑھ جڑھ کر جگہ پانے لگیس حرام شے حلال ہوگئ غرض سے کہ دوح پر ٹیر تیرتی و برم میں بڑھ چڑھ کر جگہ پانے لگیس حرام شے حلال ہوگئ غرض سے کہ دوح پر ٹیر تیرتی کھرتی تھی جام میں ۔ کشیء اسلام پر ٹیر کے ہاتھوں بھنور میں گھرگئی سنت رسول شطر نج

تھاپیہ پکاروفت کہ ہے کہیں پناوی فرشتے جنل ہو گئے جواب سے مشین کے

الله رے دہ آخری جہاداوراسکی وہ شان دہ تشنہ لبی اور وہ تمازت آفاب وہ نقاب دہ الله رہ تو تمازت آفاب وہ نقابت اور وہ تیرول کی بوچھاڑ میں سجدہ شکر وہ ہاتھوں پر بلند آخری فدریئظیم اور وہ حرملہ کا تیر وہ قرآن ناطق اور وہ زانوئے شمر آسمان سے خون برسا زمین کوزلزلہ آیا جناب زین بھائی کودیکھا تو کہاں دیکھا سرحسین نیزہ پر بلندتھا میرے تشند لب میرے شہید میرے مانجائے میرے امام۔

پھرمیرا کیاجب آ کی گردن پرسز ہیں قربان جاؤں مجھکواسیری کاڈرنہیں

ہوکراسیرآ کی نصرت کرونگی میں اعلانِ عام سرِشہادت کرونگی میں



### بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد الله رب العالمين. الرحمٰن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبدو و اياك نستعين. اهد ناالصراط المستقيم.

ساری تعریف اس خدائی کیلئے ہے جوسارے جہان کا پالنے والا ہے اورروز جزاکا حاکم ہے۔خدایا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ہم کوسید حلی راہ پر ثابت قدم رکھ سبحان ہے تیری ذات واجب جس نے کا کنات کوخلق کیا اور منزل آخرت کیلئے اس و نیا کورا بگرر بنایا۔ جس نے زندگی عطاکی اور پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے طریقے بنائے۔ جس نے اپنا تنخب بندوں کو نبوت عطاکی اور ان کا اُمت کی ہدایت کیلئے صحیفے عطاکئے۔ وہ اللہ جس نے اپنا دسولوں کو امیری غربی کی اُمت کی ہدایت کیلئے صحیف عطاکئے۔ وہ اللہ جس نے اپنا ورقنائی اُمت کی ہدایت کیلئے سورہ صیبت و آلام سے آراستہ کیا اور قناعت کاسبق دے کے غربت ومصیبت کو باعث صریم مسیبت و آلام سے آراستہ کیا اور قناعت کاسبق دے کے غربت ومصیبت کو باعث مصیبت کو باعث میں کہا، دعا ما تکواہد نا الصراط المستقیم ۔ صراط مستقیم کی وضاحت کیلئے اپنے رسول کو اصول دین کی تعلیم دی۔ اسلام مرفراز ہے اُس واحد و یکنا کی رحمت سے جس نے بشریت کنظم وضط کیلئے اصول دین جیں تو حیکواولیت عطاکی کہ وہ خلاق عالم ہے بشریت کنظم وضط کیلئے اصول دین جیں تو حیکواولیت عطاکی کہ وہ خلاق عالم ہے بشریت کنظم وضط کیلئے اصول دین جیں قو حیکواولیت عطاکی کہ وہ خلاق عالم ہے

اور عدل کوتو حید کا نائب بنایا کہ خلقت کی بقاعدل میں ہے۔ عدل ہی منشاء مشیت ہے۔ عدل ہی منشاء مشیت ہے۔ عدل قدرت بھی ہے۔ حکمت بھی ہے۔ انصاف بھی ہے اور عدل ہی حق ہے۔ عدل کانفس صدق ہے۔ صدافت وحق گوئی نظام اسلام کا ستون ہے۔ شریعت کی بنیاد ہے اصول عدل پراسلام اپنا ٹانی نہیں رکھتا۔

بغیرعدل اسلام مجبورہے۔ صدافت نہ ہوتو عدل مجبورہے معذورہے۔ صدافت تھم رب ہے ایمان ہے رہبرشریعت ہے راہ متنقیم ہے۔ مقام عدل پرچٹم بصیرت کیا بچھ نہیں دیکھتی۔اصول دین نے کہاتم اپنے فکر وعمل میں صادق ہو، تو یہ اسلام تمہاراہے تم وہی اشرف المخلوقات ہو۔ جوصادق ہے،امین ہے،مومن ہے، تقی ہے، عالم ہے

جوصادق ہے،این ہے،مون ہے، ی ہے،عام ہے صدق کے محراب ومنبر پر عبادت دعوت حق دیتی ہے

صداقت حال عملی نہیں۔خدا بڑا منصف اور مہر بان ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے
بندوں کو قناعت کی تعلیم دی آسائش کو وجہ آز مائش قرار دیا اور کہا خوف خدا میں کا نپتے
رہواور عبادت کرتے رہو۔ مائل بوفنائسی جاہ وجلال کے سامنے جھکنا حق کی نفی ہے۔
شریعت محمد کی مقابقہ کی تکذیب ہے۔جس بُت کورسالت نے تو ڈا اسے پھر سے نہ
بناؤ۔ یہ بدعث ہے۔شرک ہے۔

مڑومنین کھے ، فکر ہے ۔ عصر حاضر کہتا ہے وہ منتخب بندے بہ ظاہر اب نہیں وہ جادہ حق بتا ہے۔ اب بحکم خدا مصروف عمل نوری بشر نہیں اب میزان عدالت دست رسالت میں نہیں ۔ اب نہ مجزہ نما علی عقدہ کشاً ہیں ۔ روٹی دینے والا مسائل کی صدافت اور حص کے مکر سے آگاہ ہے ۔ گواہ کی حاجت نہ رسالت کو ہے نہ امامت کوراہ

حق میں روٹی دینے والا بھوک کی سچائی اور ہوں کی طلب سے واقف ہے۔ جو دانہ بھی اپنے مقام پر پہنچا برحق پہنچا جو فیصلے بھی ہوئے برحق ہوئے وہ وقتِ رسالت تھا وہ دورِ امامت تھا۔

ابایک عالم بخبری ہے۔ اب مقام عدل پر بخبر بندے پابند شریعت بیں۔ بخبری کی ہدایت کیلئے اُصول دین وہ عادل ہے جسکی عدالت میں سے کے سوا کسی عذر کو پناہ نہیں۔ اگرتم سے ہوتو تہاری طلب بھی حق تمہاری عطا بھی حق اُصول دین میں رحمت خدا کا ظہور ہے۔ بیرحمت خدا راوصدافت پر تمہاری منتظر ہے۔ بی تمہاری دعا ہے بی صراطِ متقیم ہے۔ رامِ متقیم پرتم وہی مقصو دِ مشیت ہو۔ جسکی فکر راوح ق مہاری دعا ہے بی صراطِ متقیم ہے۔ رامِ متقیم پرتم وہی مقصو دِ مشیت ہو۔ جسکی فکر راوح ق دیکھاتی ہے۔ جسکا ملم مصروف عمل ہے۔ جسکا علم خوف خدا سے راہ ارتقامیں بڑھتا ہی جاتا ہے۔ قرآن کی مراز کیا ہے اُن مسلمانوں کو جنہیں خوف بشریاں خدایا ذہیں۔ خدایا ذہیں۔

#### والعصر ان الانسان لفي حسراً

بینک انسان خسارے میں ہے۔ یاد رکھوکی جابر و ظالم کا خوف اگر ہوتو صدافت اسطرح دور ہوجاتی ہے جس طرح جسم مردہ سے روح۔ بُرُخوف خدا! خوف طمع ہے ، حص ہے۔ شرک ہے تق کی تکذیب ہے اور جھوٹ خوف کی دلیل ہے۔ یاد کرودہ دفت جب آیت مباہلہ نازل ہوئی۔ میرے حبیب مباہلہ کر واور جھوٹے پراللہ کی لعنت ہو

ثُمَّ لَبْتَهَلَ فَنَجُعَلَ لَعَنْتُ اللَّه عَلَى الْكَذَبِيْنَ آوازِحَى آربى مِغُورَكرواس آيت مِن شَعْ امامت روش مولى هى السالِ ایمدن یاد ہوگا وہ وقت جب پنجتن کیجا تھے طفلی ہم قامت نبوت تھی نصاری پکاراُ کھے ہم ان چیروں کی تابنہیں لاکتے۔

کل من علیها فان وید بقی وجهه رَبِّ کُ ذُو الجلال والا کوام ہر شے قاہوجائیگی سوائے اللہ تعالیٰ کے چرے کے نصارا کہنے گئے ہم ان چروں کی تاب نہیں لاسکتے۔ یہ چرے عرش مقام چرے صدافت ورحت کا نور چرے وہ نصارا تھے آج بھی تلاوت کر نیوالے آیت مباہلہ کی مزل پر اپنا ہادی اپنا امام نہ بچان سکے۔ آیت مباہلہ قرآن ہے۔ تھم الہی ہے۔ اس تھم کی بجا آوری میں رسالت مصروف عمل ہے انتخاب اللہ کا ہے یہ وہ پنجتن پاک ہیں جنگی طہارت وصدافت پر قدرت نازاں ہے۔

جاب کوفہ بڑھادیا بیز مین نیواہ ہے بیز مین کرب و بگاہے۔ بالاً خرمجد کوفہ کے حراب و منبر سے لیٹی ہوئی۔ وصدافت عدل دانصاف کی ایک بے مثال صدار میگی۔

فَدُلَقَ يِرَبُ كَعِبُ كَعِبِ كَالْمَ عِلَى كَامِيابِ بَوا درُّ ودوسلام ہام موقت حسن ابن علی کیلئے جن کے دشمنوں کی تعداد برجے ہوئے وقت کیماتھ برحی بی وقت حسن ابن علی کیلئے جن کے دشمنوں کی تعداد برجے ہوئے وقت کیماتھ برحی بی گئی جیکے قد تر نے عہد نامے کواز مر نوسیرت مُحکُنی ہے آ راستہ کیا وہ حسن مجتنی جن کے عہد نامے نے کل کے اعتقاد کو اس طرح فلا ہر کر دیا کہ باطل کی ساری سیاست سر عمول ہوگی حسن ابن علی کی وہ شرائط جس سے قلب اسلام روش ہے ۔ حاکم وقت کیلئے باعث اصطراب بن گئی مدّت حیات بس میں نہی ۔ منافقت خیال سے ناریخ کے اور ال میں دھل گئی

تھایہ بکاروقت کہ ہے کیں بناہ حق فرشتے جل ہو گئے جواب سے حسین کے

اٹھائیس رجب کوامام عالی مقام نے مدینہ چھوڑ دیا کے پنچے طواف کعبہ کیا ج کوعمرے سے بدل کر جانب کر بلا چلے اب ارکان جج دھت نیزوا میں ادا ہو نگے۔ محرم کی دوسری تاریخ راوی وصدافت کے مسافر بہ منشائے خدا منزل مقصود پر آگئے یہ بہتر حق کے مجاہدوں کی منزل آخر ہے۔ روزِ عاشورائی دشت کرب و بلا سے اسلام کا آفاب تکذیب کے گہن سے نکل کر پھر طلوع ہوا ہے۔ اب دستار شریعت تخت حکومت پزئیس ۔ یہ عبادت گذار پاک و پاکیزہ بوریانشین متقی کے پاس ان کے نبی کی امانت ہے۔ اس امانت میں خیانت نہ جج قبول کرتی ہے ندروزہ نماز قبول کرتی ہے۔ اے اہل اسلام اگر تہیں جاہ و مال کا خوف نہ ہوتا تہمیں زندگی کی ہوت نہ ہوتی تو تہماراسراس امام وقت کے قدموں پر ہوتا جے تم نے خط لکھ لکھ کر مبلایا تھا۔ اگرتم حرص و ہوس میں گرفتار نہ ہوتے تھے یہ تمہمارے نئ گرفتار نہ ہوتے تو تمہمارا دل گواہ تھا تمہماری بصارت گواہ تھی تم جانتے تھے یہ تمہمارے نئ کا ثواسہ فاتح بدرو جنین کالال حسیق ابن علی ہے۔

اگراسلام کی خدمت درجات بلندگرتی ہے تو جنگ بدر کے بجاہد کا احسان یاد
کروبیای بی کا نواسہ ہم جس نے بھکم خدا کہا۔ حسین منی انام کی سے
ہے ادر بیل حسین سے ہول عزاداران حسین بی نمازروزہ بیرج وزکوۃ بیرشوق عبادت
قائم ہے اس یقین سے میں حسین سے ہول حسین جوائے بھا کرامام دین
گر کا ہرایک چراغ بھا کرامام دین
اسلام کی نمو و سحر دیکھتے رہے
اسلام کی نمو و سحر دیکھتے رہے

کے لئے آگ گُلزار ہوگئی تھی ،سکین آج طلیائی کربلای شان پر ق مے وہ اسٹ بمرور مو وحدانہ رمروهی ، تم لینے لئے را کہیں تھی منتخب کرو اللہ فليل كربل ، ناتب فكذا كا في مع ؛ وُكْدِيْنَتْ بِذَيْجُ عَيْظَيْمِ إِن وَكُرُوالتُّدُما في ركفْ الله رایک آیت کی روشنی میر بهلسلهٔ رسانت با قی ہے،اگر إمام سين غليات لام إس انداز شجاعت سيمنا فقت. قابل نه آمات تو دین خدا کار رسالٹ ناتم عزاداران منن قرآن كواه سي حقفه بهي ميغتراك ں مقے، صابرین میں مجھے الی میں می نے تو یہ کی مدد مانگی انگن پر ایت اہم الند ہی ة أت بيل الله بي كالحرف يلط مرحافا م دولیاری زب سے بجیامی جامت کھا وسابى عدينا ليجساتوسا ساسع البروعا! المارامات كاوه اختسارس كساعفذمان

رامیم کی دُعا، پارک عصرامام فديئه آخر كوسليے سيات بارا گے ميدول كالتوكم ب- أن مصائب كا